|  | , |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |

TO SEE - PROME ROLL BOOK THE PERSON - TREER COMMAT (BUT-8).

55000 1

وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

MAKTADA JAMIA LTD. M.U.MARKET ALIGARH



على المحاسلة

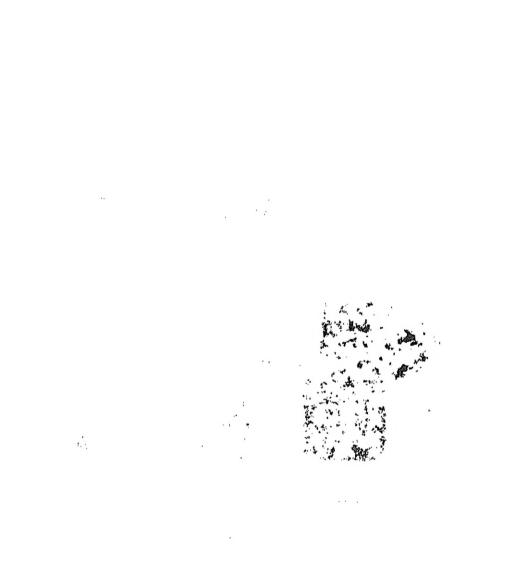

# المراث

جمعتیجم ناریخ اسلام افر قرآن مولانا محداسلم جراجوری

题

مستاه عملیت



URBU STACKS

4/25

الحيينة مركسس ، ديلي

## فيرسن ممناسن ناريخ الأست جعشر شنم

|          |                       |         | - 1             |
|----------|-----------------------|---------|-----------------|
| صفحته بر | مفهون                 | صفحهمبر | مضموك           |
| hh       | حق خلافنت             | ۵       | ربياچ           |
| 44       | انتخاب كي لؤعبتين     | ۷,      | Lyr             |
| (1/4     | مرکز د پنی            | 9       | تمقدمهر         |
| 01       | مركز كعببي            | 9       | اسلامى نظام     |
| ar       | منعدب الشيريك         | 1.      | رسالت           |
| 01"      | تبني المثير           | 11      | أنشر در سول     |
| مان      | بادشاب                | 10      | اقوال مفسرين    |
| OA       | صحابه كاسكوت          | 14      | وستورانعمل      |
| 09       | داقعه بر کرملا        | IA      | فرلبينه المرسند |
| 4.       | بنی مروان             | 14      | حكوارش          |
| ٣٢       | بنی عتباس             | 72      | عهردسالىت       |
| 4/       | ١ اعلان خلافت         | 10      | خاتم النبيين    |
| 40       | بنی اثبیرے انتقام     | 14      | عرب جا ملييت    |
| यम       | علوبيه بير سختى       | YA      | لعثنت           |
| 44       | لفس زئىي              | ۳.      | بهجرت           |
| 24       | امام مالكسا والوحتيف  | ۳۱      | مدنی زندگی      |
| .70      | متصورك ليدار          | mh.     | نتائج الم       |
| 46       | نظام سلطنت            | ٣4      | إصلاح كاصرف     |
| A.       | ارج                   | r2      | تعليم           |
| AM       | موارج أوراميرمعا دسير | . 49    | طرلق أتعليم     |
| 44       | خوارج اوربني مروان    | 4       | طبقات صلحاب     |
| ٨٨       | مهاسب بن ابی صفره     | ٠ ٢٢    | خلافت داشده     |
| 16       | نوارج ادربتى عباس     | m       | ببهلا انتخاب    |
|          |                       | , '     |                 |

| مفرنمبر  | مضمون                                                      | اصفحهمبر | مقنمون                          |
|----------|------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------|
| 144      | عرحبة                                                      | ^^       | خارمې مذمهب<br>کلمه حق          |
| 144      | بنيادى تجث                                                 | A9       |                                 |
| ا بوسو [ | مرحبر اورسياست                                             | 9.       | توارج كفرق                      |
| 124      | امام الوحنيف                                               | 91       | نوارج <i>کے ص</i> فات           |
| 1 44     | مرحبُه اورسیا ست<br>امام الوحنیفه<br>علوم اسلامه پر<br>نقه | 94       | جاءسة نوارج                     |
| 14.      | •                                                          | 90       | تباری کے امیاب                  |
| 141      | فقرصحا بب                                                  | 94       | الشيع الشيع                     |
| 144 .    | دائے کی اہمیت                                              | ]        | <i>إ</i> زبيربي                 |
| 144      | مزاميب اركبه                                               | 1-1      | أماميه                          |
| 142      | عراتی فقه                                                  | 1.4      | منصب امامت                      |
| 10.      | تقلبید<br>نشیعی فقه                                        | 1.0      | دمگریث بیمی عقا مدُ             |
| 101      | تشيعي فقه                                                  | 11.      | رجبت<br>نقی <sub>ب</sub>        |
| 104      | فالصد                                                      | 11-      |                                 |
| 104)     | حكومت اللي                                                 | אנו      | جماعت مشیعه<br>مشیعه پرسختیاں   |
| 104      | عهر منی امیه                                               | 111      | نشيد پر سختيان                  |
| 100      | استبداد                                                    | 110      | مرية للمعتزله                   |
| 104      | قېرد غلبه                                                  | 114      | اصول خمسه                       |
| 100      | ببيت إلمال                                                 | HA       | صفات معتزله                     |
| 104      | مبوس <i>ذر</i>                                             | 114      | معتز لها ورخلفا بر              |
| 101      | ىنى عباس<br>دا دارىيىشار :                                 | 114-     | مامون عباسی<br>ختر برخاته زمین  |
| 109      | خلفارعثما تبه                                              | ואו      | فنتهٔ مخلق فرآن<br>توهنیج مسئله |
| 109      | موتوره حالت<br>مین تروید                                   | 140      | لو ترج منکه<br>فنا کےارباب      |
| 141      | د بنی مشتت<br>بذاریم                                       | 11%      | فنا کے الباب<br>معرز لہ کے بعد  |
| 144      | موجوره حالت<br>زهنی تشتت<br>خاتمنهٔ کتاب                   | ir4      | معرد له عابد                    |
|          |                                                            |          | ,                               |

### ليم الثراار عن الرحيم

المحمالاللدوكفی - وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ - امّا لبئة نارزخ الامّت كومكمّل كي بر بوك ايك مدّرت كرزگی - اس درميان ميں باربا برخوانس موئی كدارس پوری ناریخ پر قرآن زوائدنگاہ سے ايك تنقيدی نظر قرائی جا سے اكدائمت كومعلوم ہوجائے كر آج جن جن مصائب و آلام ميں دہ گرفتار سے وہ اس كى بن بن غلط كارلوں اورقرآن كى مخالفتو كے نتائج ہیں - لبكن بدسوپ كركمسلمان بالعموم قرآن سے دور سوگئے ہیں - نیز البین ماصى كوعظم سے اور تاریخی شخصیتوں كوعزت كى ديگاہ سے ویکھنے کے عادی ہیں ، اور مقد بہم مورت تلخ اور ناگوار شے ہے ، قلم كوروك ركھا مقا - مكرسا مقر ہی صغیر كا برتفاصا محمی مقالہ قرآن كو اللہ سے اس كے عادی ہیں ، اور كوجائے كران كى اصلاح كریں ، اس ليد اس كے طالب علم بر ببر فرمۃ دارى عائمۃ ہو تی كوجائے كران كى اصلاح كریں ، اس ليد اس كے طالب علم بر ببر فرمۃ دارى عائمۃ ہو تی دوجہ سے كران كى اصلاح كریں ، اس ليد اس كے طالب علم بر ببر فرمۃ دارى عائمۃ ہو تی دوجہ سے بالآخرا كے اس كے ذریعے سے اپنی فہم كے مطابق صحے كواسة وكھا ہے كی كوشش كرے اس وجہ سے بالآخرا كے فرائين حالت

میں جبکہ ہم دیکھتے ہیں کدوہ لوگ ہو اُگرت کی ناریخ مکھنے کے لیے ظام اُٹھا کے ہوئے ہیں، بالعموم دینی علوم ہیں لکبر کے فقر اور قرآنی حقائق سے بے خرمیں۔

علاده برب یه کونی مازی بجشانی به به سیمسی فریق کی تردیر مقصود توبلکه قرآن کی رویر مقصود توبلکه قرآن کی روشنی میں ا بین مافنی برنت بیار سیم بی جب میں جہاں تک امکان میں مقاہم سے حق والفا ف اورا بنی مسئولیت و ذری و رک کو بیشن نظر رکھا ہے اس کے اثمیر ہے کہ ادباب بھیرت بلاکسی تعدیب کے مفتلے دل سے ایس برخ رکزیں گے۔

اسلم جراج وری عامدًه نگر - دبل مرین وارم ANT

تاریخ الدّین کردی گئی ہے، اوراس میں عہررسالت سے ترکوں کے الفارخلافت کے حالا اللہ کردی گئی ہے، اوراس میں عہررسالت سے ترکوں کے الفارخلافت کی سے حالا اسکا میں اللہ بیر ہے۔ لینی سیرت کے بعد خلفار دارت رین، بی امیۃ بنیاری کا عمود خلافت اسلامیہ ہے۔ لینی سیرت کے بعد خلفار دارت رین، بی امیۃ بنیاری کا عمود خلافت اسلامیہ ہے۔ دیگیہ سلمان خاندان جن کا ملائی اورخلفا رعنما نیہ ۔ دیگیہ سلمان خاندان جن کی کئی مختلف ملکوں اورافلیموں میں فائم ہوئیں ان کے نذر کر مے ضمنا کھے گئے ہیں۔ گوشش بیدی گئی سے کہ اسمان عبارت میں خفوط لیقے سے ضروری تاریخ معلوات بہیں کردی جائیں تاکہ امیش کی پوری تاریخ اوراس کے عروری و دروال کے امیاب المیشن کی پوری تاریخ اوراس کے عروری و دروال کے امیاب المیشن کی پوری تاریخ اوراس کی خصوصیات اوراس کے عروری و دروال کے امیاب المیشن کی گئی ہے لیکن وہ ایک بینی ہیں جو موری کا فریقنہ تھیں ۔ قرآئی روشنی میں بیسے کہ اس کتاب کی تکمیل تک احتیاب میں میں بیسے کے اس کتاب کی تکمیل تک احتیاب میں ایسے کے اس کتاب کی تکمیل تک احتیاب میں بیان کی جرائت میں ایسے نے اندر ہو ہم جو میں ہیں بید وہ تو ہم ہمیں ہیں جو کہ اس کتاب کی تکمیل تک احتیاب کی عمول کے ایک ہمیں کرتا کہ ان حقالی میاب کی عبرائت میں ایسے ایک ایک ہمیں بید وہ دیو کی تہیں کرتا کہ ان حقالی بیان کی جرائت میں ایسے ایک ہمیں بید وہ دیو کی تہیں کرتا کہ ان حقالی کی عبرائی کی جرائت میں ایسے کے اس کتاب کی تمین کی تو کو کو کی تہیں کرتا کہ ان حقالی کی عبرائی کی جرائی میں ایسے کہ اس کی جرائی کی دورائی کہ دورائی کی خوالی کہ دورائی کہ دورائی کہ دورائی کی خوالی کی دورائی کہ دورائی کی دورائی کہ دورائی کو کی کہ دورائی کی دورائی ک

کے طلبہ کے لیے آین وہ کے واسطے ایک راستہ سکا لوں اور اس کے خالبہ میں سالا اس کی صرورت اس لیے ہے کہ صدر اول بعنی صحابہ کرام ہی کے زمانہ میں سالا میں سیاسی اختلافات بیا ہو ہے تھے ۔ اس کے بعد د بنی نفراق بھی مشروع ہوئی جس کی میں سیاسی اختلافات بیا ہو تھے ۔ اس کے بعد د بنی نفراق بھی مشروع ہوئی جس کو تا میں بھیلا سے نکا ۔ جب تا دریخ کی تدوین ہونے لگی تو مورتوں نے رطب بیا بس جس تا روائتیں با میں جھے کرلیں ۔ اہل عرض نے ان کو دینی تفترس کا رنگ دے کر اپنے مقاصد مندی میں بطور دلیل کے استعمال کرنا سے مرد کیا اس لیے ان تاریخ کی کو عقیدت مندی کے ساتھ بڑھ دلیا اور فرآن سے منہ جانجنا مذھرت بی رمفیر بلکہ بعنی صور توں میں مفرمی ہے۔

نادی کابیجهد وجسلمانوں کے خیالات اورعقا گربراٹر انداز ہواصحابہ کرام ہے بن عبّاس کے عودج سست جم تک ہے۔ انفیس عباسیہ کے زمانہ میں اس کی تدوین ہوئی جس برختاخہ تم کے عوا مل کارفر مار ہے۔ میں جو کچھکھوں گا انفیس زمانوں کے متعلق کھوں گا۔ کیوں کہ اس کے بعد سے امّرت کا مسلسل زوال شرورع ہوگیاجس کی تاریخ کوئی مذہبی چنب بہدں رکھتی۔

اس کتاب میں جو آئتیں نقل کی گئی ہیں ان کا سنسمارہ اور پردیا گیاہے اور نیچے سور توں کا اور کہ ہیں ۔ سور توں کا اور کہ ہیں ہیں مون سور توں کے نام لکھ دینے گئے ہیں ۔

محراسلم جراجپوری جامعه نگر و کمی ۱۳۶۶ م

### 100

اُست میں حوابن اِنی اختلافات دافع ہوئے ان کی اصلی بنیاد حکومت تھی رند کہ دین۔ جماعتوں کی باہمی نزاعوں نے بڑھتے بڑھتے جنگوں اور خونز ریزیوں تک لونبت پہنچائی ، اور کھر ہرجہاعت کے دہمی سیاسی خیالات مختلف شکلوں میں ان کے دینی عقائد میں شامل ہوتے گئے ، جس کے باعث الگ الگ مارہی فرقے بن گئے ۔

اس کے بعدان سیاسی اختلافات سے بحث کریم سے اسلام نظام حکومت کو بیان کر دیں، اس کے بعدان سیاسی اختلافات سے بحث کریں تاکہ ان کی حقیقت اچھی طرح بمجیئیں آسکے۔

اسلامى تظام

دین اسلام کی بنیاد کو حدرت اطاعت پرہے ۔ یعن سوائے اللہ کے کسی کی اطاعت بہت ہے۔ اسلام کی بنیاد کو حدرت اطاعت بہت ہے۔ جمہ اسلام کی بنیاد کا انفرادی اور اجتماعی قفود حیارت صرف اللہ کی رصنا مندی سیے بجہ اسی کی اطاعت سے مل سکتا ہے لیکن اللہ نو واطاعت لینے کے لیے منہیں آنا بلکد مولوں کو بھی کران کے ذریعے سے اطاعت لیتا ہے۔

وُمَا اَرسُلْنَا مِن َيْرُولِ إِلَّالْبِطَارَعَ إِذْنِ السَّر اورهم ن كون رسول نهي بهيجا مراسى ليه مُمَا اَرسُلْنَا مِن يَرْمُولِ إِلَّالْبِطَارَعَ إِذْنِ السَّر السَّرِ السَّرِي السَّ پەرسول كى اطاعت عين اطاعت الهي سعے -

مَن تَكِيج الرُّسُولَ نَقِدُ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ جَس فِرْسُولَ كَا اللَّهُ كَا اللَّهُ كَا اللَّهُ كَا اللَّهُ كا اللَّهُ كَا اللَّهُ لَا لَهُ كَا اللَّهُ كَا اللّهُ كَا اللَّهُ كَا اللَّهُ كَا اللَّهُ كَا لَهُ كَا لَهُ كَا اللَّهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَا لَا ل سارية قرآن مين سوائے الله كى اطاعت كے كسى دوسرے كى اطاعت كا حكم منہيں ریا گیاہے۔ بہاں تک کر والدین کابھی جہاں جہاں ذکر ہے ان کے ساحق سلوک اور

اصان ہی کی وصیّت ہے اطاعت کا حکم تنہیں ہے۔

الغرض ديني اطاعت صرف الله كي بيرص يزابينه بنارون كي انفرادي اوراجهاعي دواند قسم کی مراباست اوران کی عقلوں کو میجے راہ برلگاسے اورا بنی رصامندی و نارصامندی ك المال كوواضح كريز ك بيدايك ناقابل تغيرو نبدّل كتاب فرآن كريم كواً تارد ياسي تاکہ اس سےمطابی عمل کر ہے وہ اس کی خالص بندگی کی سعادت حاصل کریں۔ اور وتناجهان كى اطاعت مصيد مناز بوجائي -

أَفْيِرَ اللَّهُ أَتَّرَى حَكًّا وَيُرْبُو ٱلَّذِي ٱنْمُزَلَ كُلُّكُم الْكِتابِ [ كباالله كيسوان اورسي كوحاكم بناؤن حالانكه دبي تو المراب المراب المرابي المرابي المراب المراب

ر تنیا میں جن لوگوں نے اپنے سرداروں ادر برزرگوں کی اطاعت یخات کا ذرائعیم کھیکر کی ہے وہ قیامت میں جب بتی بھکس دیکھیں گے توجل کرکہیں گے۔

رَّبَنَااتِّنَا أَطَحْنَاسَاً وَنَنَا وَكُبِّرَامِ نَافَأَصَنَّو نَاابُّنِيْلًا | كهارے رہے ہمنے لیفسرداروں اور برگوں کی اُطاب بن کی سوائھوں نے ہم کوسیاری راہ سے مراہ کر ڈالا۔

رسالت - رسول الترصل الترعلية وسلم كردومتا زمنعدب عقد-ا۔ منصب بغیبری - بعن پیغام الهی کولوگوں سے پاس بے م دکا ست بہنجا دیا-اس کے امتیازات بیریں ۔

رای اس منصب کی روسے آپ کی تصدیق کرنا اور آب کے اور ایمان لانا فرص کمیا گیا۔ اورسے امرت میشہ کے بیدائیانی کی امرت ہوئی۔

رم) بیر بنیری آرب کی ذات برخم کر دی گئی۔ اوراس کی تکمیل سمے لیے آپ بھیجے ہی

رسهاس عيثبيت سے آب كوكسى سيمث وره لين كاحكم مذتفا بكر فرلفينه تنبليغ اللكر کی طرف ہے۔ لازم کر دیا گیا مقا۔

يا تيكا الرسكولُ بِنَّخُ الْمِرْلُ البِكُ مِنْ دُبِكَ السول الجَجْدِية يرتير عدب كلطف ساادا كيا وانِي لمُ تَعْفَلُ مَمَا بُعَنْت رِسَا لَتُ عِيد عِد اس كُونِهِ إد ما ورا كرتوسة من كباتو السرك ببغام کی تبلیع نہیں ی۔

٧٠ همتصديد امامن من الين احكام الني كمطابق لوكون كوجلانا-ان كما مي تنازعات اورقعنا باکے فیصلے کرنا۔ اجتماعی امورشلاً جنگ وصلح وغیرہ میں ان کی خیادت اور نمائندگی دغیرہ ۔اس کے امتیازات بین ۔

دا، بدا مامست كيري جواكب يخ محكم اللي بني لوع انسان كي برابيت ورسماني وصلاح و فلاح کے لیے قائم کی آرہ کی ذات اورز تارگی تک محدود بہیں ہے ملک نیامت تكستمريد وأكب كرزيره جالشينول ك ذريد سيقائم رمني جاسي-ر۷) آئے۔ کے ابدائے کے خلفار احنی جالٹ ینوں کے دسی اختیارات ہوں گے جواس لحاظ ہے آرے کے منفی اوران کی اطاعت بجیناللہ در ول کی اطاعت ہوگی۔ (٣) اس جنتيت سي آرب الوكول ميمشوره لين كريد مامور تقر ورشاؤرهم في الامر فيها اورام (عكومت) مين ان سيم شوره لياكرو -

جبیها که مذکور مع افران بن جواحکام رسول کی اطاعت کے بین وہ محمد کی التاعلقیم ی ذات اورزندگی نک محدود مہیں ہی بلکہ نصب امامت کے لیے میں جس میں آب کے بعدآف والع حبل خلفار داخل بن -ادران خلفاري اطاعت الشدور مول كي اطاعت یمی وجہ ہے کہ قرآن نے مرکز اُمّت ایمی خلیفہ باامام کے بیے بہی لفظ الین "اللّ وارسول" استعمال کیا ہے ۔ یا یہ کا آلزین ایمنو اُلطیعواللّ ورسولہ وکا تو اواعنہ اللہ عن فوا اطاعت کرواللّ اوراس سے رسول

یائیگا الّذِین ایمنوااً طبیعواً للّه در سوله و کلاتولواعنه ملیمونو! اطاعت کروالله اوراس سے رسول دانتم تسمعُون دانتم تسمعُون کا دراس سے مندنہ مورد حبکہ تم من رہے ہو۔

اس آبت میں "عنہ " کی ضمیر مفرد ہے جس سے ظاہر موجا تا ہے کہ اللہ ورسول دولوں سے ایک ہے ہے کہ اللہ ورسول دولوں سے ایک ہے ہے کہ اللہ واللہ عنہا " ہونا چا ہے تھا۔ سے ایک ہے میں درسے مواجہ نے مشن رسید موسط کی تدرسے نابت ہوتا ہے کہ بداطاعت بالمث افر سے ۔ اور عربی ذبا میں اطاعت کہتے ہی ہیں زیرہ کی فرما نبرداری کو۔

یا آتیا الندین آمنو استیبواللله وللرمول اذا دعاکم است دونو الله ورسول کی بات مالؤجب ده تم کو رکما بینیکم منوبی الله و ال

المشتل سيد

انما کان قول المؤمنین اذاً و والی الله ورسولیه مؤمنون کا قول جب ده الله وربول کی طرف بلاتے جائیں کرائے کی بہتم ان لفتو لوہ مدنا ورمان لیا ۔ ایک بنیم ان لفتو لوہ مدنا ورمان لیا ۔ ایس میں جورہ و لا ل کے لیے استعمال ہوا ہے مفرد ہے ۔ اسی طرح

سمبردے کی اطاعت کردانٹنگ اوراطاعت کردر مول کی اگر ددگر دانی کرد گے تو اس کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے اور تحماری ذمہ داری شمارے اوپر ہے اور ہوتم اس کی اطاعت کرو گے تو ہرا بہت پر رہو گے ۔

قُلَ اطبعود الله رداطبعوا رسولُ فان تولوا فانا عليه ماحمل وعلبكم ماحملتم وان طبعوة تبتدوا

44

میں "علیہ" ادر "نطیعوہ" دولوں میں ضمیر مفرد" اللرورسول " کی طرف راجع ہے۔

جنگ ا حارس ہز تمین اُتھا سے کے بعد دوسرے دن رسول التّرصلی التّرعليه وللم نے صحاب کو حکم دیا کو عنیم سے تعاقب میں کلیں۔ میم جوں کر بحیثیت امام کے تفاایس لیے قرآك مين الشرورسول دولون كاحكم كها كيا -

الذين استجالوا ليتروالرسول بن بعدا اصابهم القرح للهله إجفول من حكم ما ناالله ورسول كالبينة زخم أعقاف كالبعد اسطرح جج اكبرك دن مشركول سے براء ت كااعلان جوم كزاسلام كى طرف

سے موا اللہ ورسول کے نام سے موا۔

واذائ من التر ورسول إلى الناس اوم الحج الأكبر من التروس كرسول كى حانب واذائ من التروس كرسول كى حانب واذائ من التروس كارسول شركو

التَّ السُّرْرِي مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولِهِ ﴿ اللَّهِ السَّرِي مِنْ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهِ ﴾ سے بری ہے۔

باغبوں اور ڈاکو وں کوجومر کرے مجم موں اللہ ورسول کا محارب قرار دیا گیا۔ امّاجُزاء الذين يُحاركونُ السُّرُورُسُول وليحون ﴿ جولوك السُّرورسول مسالِ بِي ادرروك رمين مين ان مجروں کی ہی سزامین، سے یہ سے کھوا مخصرت کی زندگی ہی تک محدود در تھی۔ منصرف ان آبتوں میں بن میں الله درسول کی اطاعت کا حکم دیا گیاہے بلکرمہت سی دوسری میتول میں بھی الله ورسول سے مرکز بی ففسود ہے -

حمس عنبیت کے بارے میں ہے۔

إِنَّ الْمُعْمَّمُ مِن يُونِ فَانَ لِلنَّهُ فِي مُدِولِر سُولِ لِيهِ \ جَرِجَهُمْ كُونَتْنِمت مِنْ اس كا بِالْجِوال حصد السُّدور مول كَلِيخُ مال فيه كالبي حكم مين سے

ما وَالر المُتَدِّعِلَ رَسُولِهِ مِنَ أَبِلِ القَرَىٰ فِلللَّهِ السَّالِ القَرَىٰ فِلللَّهِ السَّالِ القراء المناسبة والون عنه والون عنه والون عنه والمواسبة دے وہ اللہ ورسول کے لیے ہے۔ وللرسول ع

ان اموال مسيم مي الله كاحمد رسول سے حبرانہيں ايكا لاگيا ربكرالله ورسول سے

مركز المنت بي مجماكيا - اوربيحكم رسول ك بعريقي قائم را -

الغرض قرآن کی آبات سے دوررون کی طرح واضح ہوجا نا ہے کہ اللہ وزیول "کا معنہوم است کا مرکز لعبی خلیفہ یا امام وقت ہے۔ اور بہ لفظ اس کے بیداس وجہ سے استعمال کیا گیا ہے کہ اجتماعی کی اظ سے اس کی اظاعت اللہ ورسول کی اظاعت ہے۔ جب تک محصلی اللہ علیہ وسلم زیرہ کر ہے ان کی اظاعت اللہ ورسول کی اظاعت بھی اور آب کے لبدر آب کے زیرہ جانشینوں کی اظاعت اللہ ورسول کی اظاعت ہے۔ جن کا آب کے لبدر آپ کے زیرہ جانشینوں کی اظاعت اللہ ورسول کی اظاعت ہے۔ جن کا فریعنہ بہ ہے کہ منصب امام ت کو قائم رکھیں اور امست کو قرآن کے مطابق جبلائیں ، فریعنہ بہ ہے کہ نظام کی بوری شکل اس آبیت میں ہے۔

ایر مومنو!انشری اطاعت، کردادر رسول کی ادر تم میں سے جوامرار ہوں ان کی اطاعت کرم اگر کمی بات میں تم جھگڑ مبیطو تو اس کو النگرو رسول کی طرف لوٹا ڈ۔

ياً تيبًا الذين آمنوا اطيعوا نثاره اطيعوا الرمول د له اوتى الامرسكم - فان تنازعتم فى شئي در دده الى اللهِ والرمولي <u>وچ</u>

مقرر کیے ہوئے اور اختنیار دیئے ہوئے امرار کے ذریعے سے ان امرار کاکوئی حکم بیفیل

الرجب وركوقران كيفلات علوم موتواس مين ان كوامرا ركيسا تفتنا زعت كاحق حاصل ہے۔اس قسم کے نزاعی امور میں مرکز کی طریت رہوع کرنا ہو گا ہوان کا فیصلہ کر دیےگا۔ مركز كاحكفطى ادرآخرى يديمس سلمان كوينداس سے انكار كائ بيدينراس كا

وَمَا كَانَ كُومِنِ وَلاَ مُومِنةِ إِذَا تَعَنَى اللَّهُ رُرُمُولِكُمُورًا كَسَى مُونِ مرد ياعورت كوا بيضمعا مطيبي اختيار بانى تهيي ال كيوك ليم الخِرَة من امريم ومن تعين الله الده جا تاج كم مركزاس كافيصا كرد \_ \_ - اوري مركز كى نافرانى وَرُمُوكُ نَقْرُضُلُ صَلَالاً مُبِينًا لِيسَ اللهِ اللهُ مِينَا لِيسَ اللهِ اللهُ مِينِ يرْجائِ كار

بعنى مركزسي ديني اور دنياوي المورس آخرى اور بالانرين اختيار بيرحس كي اطاعت الم کے سواچارہ نہیں اور س کی نافر مانی گراہی ہے۔

اقوال مفسري

میں چوں کر قرآن کی تشریح کا خود قرآن ہی سے قائل ہوں اس بناری الله درسول" کائیفہوم کداس سے مراد مرکز ہے لین امام وقت میں نے قرآن ہی کی چند آبات سے واضح کیا ہے جوابل بھیرت کے بیے کا فیاں اور اگر طرورت داعی ہونی تو اور بھی متعدد آیات سے تفصیل پیش کرے گی تخاکش ہے۔ مگر عام اہل اسلام قرآئ الفاظ کی نفسیر سی گز ست مفترین کے افوال سے بھی سند جا ہتے ہیں ادر مدّرت ہائے دراز سے اس کے خو گر ہوری ہیں ۔اس لیےان کی تسکین خاطر کے واسطے جنرائمۃ تغییر کے اقوال بھی نقل کیے دیتا ہو حفول نے «الله درسول " معنی امام دفت سی کے مکھ ہیں -

امام این جربرطبری سوره الفال کی مهلی ایست میں ۔

قل الانفال للنروالرسول الله الهراء كريدك كم مال غنيمت الله وريول كاسب

انقال كى تفسير ي مختلف اقوال نقل كري كو بجرابيا فيصلرب كعقة بي ... " انفال كيمعني ميمتعلق ان اقوال ميں سے قرين صواب ان لوگوں كا قول ہے ۔

جنفوں نے کہا ہے کہ یہ وہ اصافے ہیں ہوا مام بعض یا کل فوج کے بیے کرتا ہے ؟ بہاں انفال کے معنی سے مجھے بجب نہیں ۔ مرعا صرف یہ ہے کہ "اللّٰہ ورسول" کی تفسیر اُکھنوں نے امام "کی ہے ۔

تعسیرا هوں نے امام میں سیے ۔ سورۂ لیترہ میں سود خواروں سے خطاب ہے کہ اگر تم بازینہ آؤ گے۔

فأذاؤ الجرمية بِنَ اللهِ ورسُولِم الله الاسجه والله ورسول كى طرف سے جنگ

تفسیر جا مع البیان میں ہے کہ امام کا فرض ہے کہ ان سے تو برکرائے اور شمانیں ۔ نونتل کر دے ۔

امام رازی نے آبت انماجرار الذمین بجار بون النگرورسولہ - الآبہ " کے تحت میں امام ابو عنیف کا قول قل کیا ہے -

امام الوحنيف نفر ما باسبه كه داگر باغی یا داكون قتل بهی كیابهدا درمال بهی لیا به تواما م كواختمیار به كه ان سرا دُن میں سے جوسزا چاسیداس كودے " نیزامام می السندلغوی اپنی تفسیر معالم التنزیل میں ملکھتے ہیں ۔

« حفرت ابن عباس میری بن المسیدب میابد عطار حس لهری دا براهیم نعی مه منی اورالو توری دا براهیم نعی مه منی اورالو توریخ بها به که بس سے اسلای محروسه میں شفیارا مطایا اور راستوں کو برخطر کردیا بھروہ گرفت میں آگیا اس کے متعلق امام کواختیار ہے" (جوسزاچاہے دے) ان افوال سے دوبائیں ظاہر بھرگئں۔ ایک توبیکہ اللّٰ ورسول "سے مام وقت مراد ہے۔ دوسری بیکریہ احکام آنحفرت کی ذات یا زندگی تک محدود نہیں سے بلکہ میراد ہے۔ دوسری بیکریہ اور کام آنحفرت کی ذات یا زندگی تک محدود نہیں سے بلکہ میراد ہے۔ دوسری بیکریہ اور کی دولوں با نیس میں سے آیات سے واضح کی ہیں۔

مراد ہے۔ دوسری بیکریہ اور کی دولوں با نیس میں سے آیات سے واضح کی ہیں ۔

مراد ہے۔ دوسری بیکریہ اور کی دولوں با نیس میں مرکز کو اللّٰ ورسول گا اطالت میں مرکز کو اللّٰ درسول کی اطالت کو درائ اللّٰہ درسول کی اطالت کو درائ اللّٰہ درسول کی اطالت مرکز ہی کی اطاعت کو ذرائ اللّٰہ درسول کی اطالت میں مرکز ہی کی اطاعت کو ذرائ اللّٰہ درسول کی اطالت میں مرکز ہی کی اطاعت کو ذرائ اللّٰہ درسول کی اطالعت کو درائ اللّٰہ درسول کی اطالعت کو درائی اللّٰہ درسول کی اطالعت کی اطالعت کو درائی اللّٰہ درسول کی اطالعت کی اطالعت کو درائی اللّٰہ درسول کی اطالعت کی اطالعت کی اطالعت کو درائی اللّٰہ درسول کی اطالعت کی اطالعت کو درائی اللّٰہ درسول کی اللّٰہ کی درائی اللّٰہ درسول کی اللّٰہ کی درسول کی اللّٰہ کی درسول کی اللّٰہ کی درسول کی درسول

دستورالعل

قرآن جس طرح المت اسلامیه کی انفرادی زندگی کے بیے اُتارا گیا ہے، اسی طح اس کی اجتماعی زندگی کامبی دستورالعمل وہی ہے۔ وہ ایس کا مل کتا ب ہے کہ ہرزمان مرکز اور کی ماجی دستورالعمل وہی ہے۔ وہ ایس کا مل کتا ب ہے کہ ہرزمان مرکز اور کی ماجی دیا گیا ہے کہ اس سے کے اس کی اس کے ایس کا فی ہے۔ اس سے کہ اس مرکز کو بھی ہی حکم دیا گیا ہے کہ اس کے مطابق حکم ان کرے۔ اس کے مطابق حکم ان کرے۔ اس کے مطابق حکم ان کرے۔

اتّا الرّلُنَ اليكَ الكِتَابَ بِالْمِي تَعْلَمْ بِيَ النّاسِ الْمِهِ فَتْرِي طُون مَنْ كَ سَامِقُ كَمَّا بِ الرّي عِهِ كَمْ يَجَهُو النّرْ تَعْلَا اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

قرآن كسواكسى دوسرے قالون كى طرف أرخ كريے كى ممالفت كى كى -

ان کے درمیان اسی کے مطابق فیصلے کرجوالٹ نے تارا ہے ادراس تن کوجو تیرے پاس آیا ہے تھیوڑ کران کے خیالا کے سیمیے منجل ۔

ُ فَأَحَكُمْ بَهِمِ مِا اَزِلَ النَّدُولَا تَثَنَّ الْهُوالَهُمُ عُلَّا عَارِكَسُهُمْ الْمُحَلِّ الْمُحَلِّ

مشدیدناکید کی گئی کدمرکز کوفرائی تعلیمات سے زراعبی ففلت یا کوتا می روانهیں ہے اور منابیت حزم واحتیاط کے ساتھ اس پر کاربندر سنا چاہیئے ۔

ان کے درمیان اس کے مطابق فیصلے کروالنّہ نے تازل کیا ہے ادران کی باتوں کے سیجھے پنجا اورامتیا طرکھ کہ اللّہ کے اتارے ہو سے کسی حکم سے ہٹاکردہ تجھ کو فیتے میں منڈ ال دیں ۔

دَانِ اَلْهُمْ مِنهِم بِالْرُنْ لَ النَّرُولاَتِينَ ابْوالْبُمُ وَالدَرْمُ ۗ ان لفت وك عن صفنِ ما أنزل الثّر اليك

44

يهان تك كربه وعيدهي كالتي-

وَمَنْ إِنْ مُنْكِيمُ مِنْ إِلْزَلَ النَّرِفَا وَلَئِكِتُ مِمْ الْفَالِيقَوْنَ وَمَنْ إِنْ مُنْكِيمُ مِنْ إِلْزَلَ النَّرِفَا وَلَئِكِتُ مِمْ الْفَالِيقَوْنَ

رمت اور جوالٹر کے نازل کیے ہوئے کے مطابق حکو روکریں محے دہ فاست میں ۔

فرنس مرائل الاسلام على الماعت كمان الماعت المام على الماعت المام على الماعت المام عنى الماعت المام الأم المام المام على المام المام

مرکزے احکام سے سرتابی کرنے والے سب سے زیادہ ذلیل ہوں گے۔ اب الَّذین مُحَادَون اللَّرورسول اولئک جولوگ مرکز سے مخالفت کریں گے دہ ذلیل ترین فی الاذلین جول کے۔

حاصل بیر ہے کہ اسلام کے نزدیک صرف الٹلامی حاکم ہے اور جن والش کا فرلینہ اس کی اطاعت ہے ۔ بیبی نقطہ امن عالم کا مرکز ہے جس سے افوام وائم کے باہمی تعلی ہے اور مناقشے ختم موسکتے ہیں اور مرب کے سرب وحدیث اطاعت کی بدولت متی موسکتے ہیں۔ یوں کہ یہ مرکزعقلی ہے اس واسطے اس کے لیے محوس مظہر کی ضرورت تھی جونسب المست سے إداكيا كيا ہے۔ رسول اوراس كے بعد خلفار حكومت اللي كے تمانت ہے ہیں جو امتت سے یہ اطاعت لیں گے اور الٹر کے مقرر کیے ہوئے اصول اور احکام کے مُطابِق اس کوجبلائیں گے۔ یہی حکومت الہیہ ہے بہی اُمّنت اسلامیہ کی سیارت ہے اورسی اس کا حتاعی دین ہے۔

ح تحومرت - قرآن سوائے حکومت اللی کے بقتہ عمله اقسام کی حکومتوں کو ظافوت وارد نیاہے۔ بادر شاہرت میں کا نسلط خلافت رات رہ کے بورسے مسلابوں برہوا ، اکثر حالتوں میں دنیا ہے لیے ایک مصیبت نابت ہوتی ہے۔ کیوں کہ بادرشاه ادراس کے ارکان حکومت وزرار ، امرار ، عمّال ادر فوج ل کراینی قوت سے پورے ملک کے بائشندوں کو ناج کا غلام بناسیتے ہیں ادران کی محنت کو اس سے اور اس کے تحت میں اپنے فائروں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔

٢ ج كل جبهورسة اورآمرسية ووقسم كي حكوشين دنيامين زياده منايال اورباسم وكر برسرسيكارمين ليكن اسلام مروص اصطلاح معنون مين مذجهوريت كوضيح قرارديتاب مدامرتت كو-كيول كمجبوري مين يتمجهاجا تاب كرين حكومت جبوركوماسل ب <u>جے</u> دہ لبینے نما کندوں کے سپرد کرتے ہیں۔اس حق سے وہ نما کندے حکومت اور دضع قوانین کے مجاز ہوجاتے ہیں اور آمریت میں مختار ناطق کی ذات میں حکومت کاحق تسليم كمياجا نابير ـ نگراسلام ص كى بنيا دوحدت اطاعت پر ـ پيكسى النسان ياكسى لنساقى

له بدافظ كلفيان سي منكلا بحس كمعنى سركشى اورور سيرا كر برط صف كريس طاغوت مرده شے ہے جوا بنا نسلط جانے ۔ خواہ ماری تسلط ہو جسے بادشاہوں کا خواہ ردیمانی عييه ديوتاؤں اورغلط بسيواؤں ادرر بهاؤں كا-

جاعت میں حکومت کاحق تہیں مانتا۔ بلکہ اس کوصرف اللّٰہ کاحق فرار دیناہیے۔ ان الحكم الإسترائر الاتبكر والوالية المسكى حكومت بين سوائ اللرك استحكم ديا بع بدر ان سرائم سوائے اس سے سی ک فرما نبرداری مذکرو -

وسى بلات ركبت غرر دماكم اورمطاع ب

كُلُّ يُشْكِرُكُ فَيْ حُكِيدُ أَكِداً اللهِ الروه الذي حكومس مي كسى كوسا جي بني بناتا

ابنيار كرام كك كومي جوبني نوع انسان كاسرب سيد ببن رطبقه بيريق نهيس ويأكيا كدده كسى كوابنا محكوم بنائي - بلك صرف بدكران كوالشركي اتارى بون كتاب مطابق مياي ا كان لبنران يوتبه الدراكتاب والحكم والبنوة المشخص كوجه الله كتاب اورحكم اورنبوت دي مُ يَقِول النَّاسِ كُولُوا عِبَادًا إِنَّى مِنْ دُونُ اللَّهِ يَتِي مِنْ مِن مِن مِن مِن اللَّهُ وَعِيدُ لَمُ داكرة كولوار تانيين بماكنتم تعلمون اكتاب وبا مير محكوم بور بكرواس كويي كبنا فرض مع كتم الله وليواس مرمطان وتم كناب كورط صقر برهاتي مو

اس ليے مُلت اسلاميد كى مركزى جماعت فود حكم ال بنيس بيد بكر مرت قوانين اللي کے نفاذ کا اختیار رکھتی ہے۔ وہ ہنگامی مزور بات کے بیے جو فرد عی منوابط تیار کرے گی اس ين كوئي ايسا قالؤن تهي بناسك كي جوقرآن مصمطابقت مركفتا مو-

وَمُنْ لَمْ كُلُّم مَا الرِّل الله فاونتِك إلى أَنظا لمُون ﴿ جِوالله عِيدَ الرَّارِ عَمُونَ } المُعالِق هـ مكومت مذكر عدده ظالم سيد -

له ١س الين كاببلاحق للفيل طاب بديها مخفرًا اتناسم البياج اسيكر واوعاطف كى وجرس نقد برکلام یون بے کسی خص کو جے اللہ کتا ب کا حامل بنائے ادر کسی خص کو جے اللہ بی و باطل کی تمیز عطا فراك ادكري خص كوجيدال بنوت سخف يدى تهيس بيدك وه لوگوں كواپنا محكوم بنائے لين السبى کوئی حکورسنجس کامقصرانسان کی اطاعت موقرآن کی روسیم اگر تہیں ہے۔ قرآن سے نصیحت ہر مسلمان ہے سکتا ہے کیو نکہ وہ افرادی ہے کہ مل اصلاح کے لیے اس ہے تاکہ وہ ملت کا جن وصالح بن سکیں اس کواجتماعی طور بھل ہیں لانے کے لیے اس کی تشہری و قوضیح اور اس کے اصول سے زمانے کے مقتنیات کی مطابق فردع کے اخذ کرنے کا حق صرف مرکزی جاعرت ہی کو حاصل ہے ۔ اسی طرح کوئی تعلیم یا تلقین یا تقین یا تقین یا تعلق کی فرق ارت و مرکز کے تہیں ہو سکے گی نیز مرکز کا میصی فرلفینہ ہوگا کہ امترت کے افراد ۔ طبقا سن اور جبہور و حکام کے نتاز عات کو مٹا تارید اور ان میں باتی مرکز کے تعلق کو فکر کسی تھیم کا اختلاف و افر اق منہ پیا ہوئے دے ۔ اس نظام میں ادبار یا میا کہ وقت کو فکر کی پوری حرقیت اور اجتہاد کی ممل آر اوی کے علاوہ قرآن سے درجات عالمی کی سرباندی کی پوری حرقیت اور اجتہاد کی ممل آر اوی کے علاوہ قرآن سے درجات عالمی کی سرباندی کی ہے ۔ کسی تعلق کو مطابع نہیں قرار دیا ہے اللا عیت ایکیا اللہ تری کی ہے ۔ کسی تعلق کو مطابع نہیں قرار دیا ہے اللا عیت ایکیا اللہ تری کی ہے ۔ اس کی تعلق کو مطابع نہیں قرار دیا ہے اللا عیت ایکیا اللہ تری کی ہے ۔ اس کی تعلق کو مطابع نہیں قرار دیا ہے اللا عیت ایکیا اللہ تری کے جب اس کے میں اور احتہاد کے نتائج اللہ تا کہ است کے سے اسی وقت دینی یا آئینی مہوں ہے ، جب مرکز سے ساتھ ہو کو کا سے کا اس کو مطابع کو کو کا میں اور احتہاد کے نتائج اللہ تا ہے ۔ اس کو مطابع کی اور دیا ہے اسی وقت دینی یا آئینی مہوں ہے ، جب مرکز سے ساتھ ہو کو کا اس کو ملیں گے۔

قرآن کی ان تعلیمات سے جو نہایت اختصار کے ساتھ مکھی گئی ہیں حریفے یل امور داضح ہوجائے ہیں ۔

را) اسلام کی بنیاد اکیلے اللّٰہ کی اطاعت پر ہے۔

ر٧) امت سے یہ اطاعت رسول و دیا اپ مقرر کیے ہوئے امراء کے ذریعے

رس رسول نام نہیں ہے بلکہ نصب ہے میں کو امامت کے محاظ سے برانج برانے خلفاً

(م) امام کے ساتھ مشیروں کی ایک جاعت کا ہونالازم ہے۔ ہی جماعت مد امام کے ملت کا مرکز ہے۔

(a) اجتماعی محاظ سے مرکز کی اطاعت اللرور بول کی اطاعت ہے۔

- (۲) مرکز کے اختیارات ملّت بربہ بیشہ وہی رمیں گے جو بحیثیت امام محصلی السّرعلی رمی (۲) کے سفے اس کی اطاعت ہر مسلمان برفرض ہے اوراس کا فیصلہ سرامرمی آخری اوراس کا فیصلہ سرامرمی آخری اوراس کا منتیار منہیں ہے۔
- (4) علماروبزرگان دین نواه کسی درجه کے ہوں مطاع بہنیں ہیں بجر اس حد کے جس حد تک مرکز کی طرف سے ان میں سے کسی کواختیار دیا گیا ہو۔ فرآن نے اکیلے اللہ کی اطاعت کا حکم دے کراخیار ورہان برستی اور پا پائیت د برہمنیت کو سم بیشہ کے لیے فناکر دیا ہے۔
- (۸) حکومت کائ اسلام میں سوائے اللہ کے کسی کو بہیں ہے۔ مرکز کا فریعنہ صرف صلح اللہ کا مرکز کا فریعنہ صرف
- (۹) اس حکومت الی کااصولی دستورالعمل الله کی اُتاری مونی کتاب بین قرآن کریم بید -
- (۱۰) فرآن سے نقیحت جرخص ہے سکتا ہے لیکن اس کے اصول سے ہرز مانے میں منوابط کی تفریع جو اُمّت کے لیے ستندر آئین ہو صرف مرکزی جاعت ہی کی طرف سے ہوگا ۔ طرف سے ہوگا ۔

## عبارسالت

حقیقی دین آغاز آفرنیش سے ایک ہی ہے بینی اکبلے النار کی بندگی۔انسانوں کی خلیق اسپ لیے ہوئی ہیں کہ اکبلے اللہ کے بندے نبیں ۔
کی خلیق اسپی لیے ہوئی ہے کہ اکبلے اللہ کے بندے نبیں پیل کیا جن وانس کو مگر اسی لیے کہ و ماخلفت انجی و الان کو مگر اسی لیے کہ اسپی میری فرما نبرداری کریں ۔

ارسی اطاعت الهی کا نام دین اسلام بیداور فرآن بے اس کو فطر تی دین فرار دیا ہے۔ تاکہ دہر کے اللہ بین مینی فافیطر قالد التی فطرات اس کے مطابق ہے۔ اللہ علیہ اللہ بین مینی کی میں سیدھا دین ہے۔ اللہ علیہ اللہ بین کوئ تبدیلی نہیں کہ میں سیدھا دین ہے۔

دوسری جگه اسی مطلب کونون ادا کیا ہے۔

(روزازل) جب تیرے رب نے بی آدم کی بیت وں سے ان کی اولادکو تکا لااور تو دا کھیں کو ان کے ادبر گواہ بنایا کہ کہا میں منظار ارب نہیں ہوں ۔ اکھوں نے کہاکہ ہاں بیشک ہم اس برگواہ ہیں ۔

واذاً خَذَرَ بَكِ مِنْ نِي آدمَ مُنْظُهُ وُرُيمٌ ذَرِّتِهِم واشهر رم على أفسِمُ اكسَتُ مُركمَمٌ الابلاش، يا واشهر رم على أفسِمُ اكسَتُ مُركمَمٌ الابلاش، يا تودان کوان کے اور گواہ بنا نے کے معفے بدہیں کہ یہ ہات ان کی سرشت میں دکھ دی گئی ہوا ذل سے ہے اور ابد تک رہے گئی کیونکہ فطرت میں کوئی تندیلی نہیں۔
دکھ دی گئی ہوا ذل سے ہے اور ابد تک رہے گئی کیونکہ فطرت میں کوئی تندیلی نہیں ہیا رسالت کا فریع نہیں ہیا ہے کہ انسالاں کی اسی صفرت نوح میں بیام کرے اور میں رسل حصرت نوح میں بیام لیکر آسے تھے۔

ا میری قدم میں تعمارے بیر کھلا ہوا نذر برموں کر مانرداری کروادراس سے درور

اورائحزى رسول حصرت محرصلى الشرعلب وسلم مكساسب كي يي تعليم رسى -

نهمارے میداس نے دین کاراسته دین بنا یا جس کی درح کو دھیںت کی متی اور عب کویم نے تجربر دی کہیا اور حس کی ہم سے ابراہیم اور روسی اور بیا کو دھیت کی متنی کر دین کو قالیم کرواور اس میں تفرقہ منہ ڈالو۔ شرع مکم من الدین ماوطی مدنوعاً والتری اوحنیا الیک و ماوه پنابدا براهیم و درسی و میسی ان اقیموالدین ولائنفر قوادنیه بیل

ياقه الى تكم ندريبين ال عبد والشروالقوه بط

ہراً من کے دسول میں پیغام نے کرائے۔

اور م بے ہرائمت میں رسول مجھیے کہ اٹ کی فرما بزدادی کرواور زبردستوں سے کنارہ کشی ولقدلبنشانی کل اگرته رسولاً آن آمی و الشر داجتنوالطاغوت بست

کل رسولوں کی تعلیم ایک اور است سی ایک می ہے۔

اے درولو اپاک روزی کھا و اور نیک عمل کرویم جو کچھ کرتے ہوئی جانتا ہوں ۔ بیتحفادی است ایک ہی است ہے ادر بی تحفادا پر در دگار ہوں -سوڈرو مجھ سے -

يا يباالرسل كلواس الطببات داعملوصالى النيباالرسل كلواس الطببات داعملوصالى النيبات داعملوصالى النيبات داعموصالى النيبات ما تعملون من المنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والنيبات المنافرة والمنافرة والنيبات النيبات المنافرة والنيبات النيبات ا

الغرص دين اسلام يي سيرك اكيل الله بي فرما شرداري بوراس يرسوا مذكوني

' قاسیے منہ کوئی رہ ۔ بنہ انسان *سی غیر کا بندہ ہے* ۔

رسالت اور نبوّت سلسله وارابنايبي فرص اداكرتي جلي آئي رسكين خاتم البنين يهل حب قدرنى يارسول آئے دہ ابن اين ايك ايك محدود جماعت كى اصلاح كے لیے تف مینی قومی یا فنا کی نبی ستے ۔ اور جہاں تک تاریخ سنسمادت دہتی ہان کے أته جانے کے اجدان کا روشن کیا مواہران ہرایت مھی ما ندر برجاتا با مجمد جاتا تھا۔ یمی حال آسانی کتابور کا تفاکه خودان سے بیروان میں تغیر تبدل اور تحرافیا، کرے

محد صلے اللہ وسلم کو اللہ سے سلسلہ بنوت ختم کرنے کے لیے اپناسب سے آخری بنی بنایا ، اورکسی قوم با تبیلے ی طرف بہیں بلکہ ساری و نبای طرف رسول

قل يا بيا الناس ان رسول التاريكم بيعًا ميها المديد كدولو إمين مسب كاطرف التدكار ول مون اورم ف د ما در سانک إلا كافئة الناس لبنراً و نذراً من المحمد المجموع من المرساد السانون كے ليك روندريناكم. دوسر فظول مين آب كافرنفيذ برمواكه جمله لؤع لبشركوا كيله التاري فرمال برواري یں لاکرایک ہی آفاکا بنارہ اور باہم معانی بنانے کی کوشش کریں۔ آپ کے بعداس فرید کی کمیل آب کاست کے ذیعے گئی کیونکراب کوئ نیانبی آسے والان تھا سورہ ج کی

النزى آيت البي سيء -

دجام وافى الله وي جهاده بواجتباكم و ماجل الله كى داه مين كوشش كا توحق بي بجالاد-اسد دين مين علیکم فی الدین من حرج ملته امیکم براهیم پوساکم منهارد اور کوفی تنگی تنهیں کی ہدارید دمین) تمهارے باب المسلين من قبل وفي فاليكون الرسول شهيلًا الرائم كاب الشياع الماسين مقارانا مسلمان ركفا بيل ساوراس كتاب مبريمي تاكدرسول تهارسادر ببليع كرسادر موكول برسلين كرور

عليكم وككولوا شهدارعلى الناس

اسی یے آپ کے اور ہوکتاب نازل ہوئی اس کو بقابلہ دیگر اسمان کتابوں کے دوخصوصیات عطاک گئیں ناکہ دنیا میں اسٹرک اُتاری ہوئی مکمل تعلیم اس اُست کے ماتھ میں

جملیسابقه آنسها بی کتابور کی حقیقی اور جا د دانی تعلیمات اس میں محفوظ کی *گئیں اور* پيانس*ڀ کي محافظا دريمي*ن فرار دي گئي ۔

ر ۲٪ خوداس کتاب کی حفاظت مینشد کے لیے اللّٰہ بنے اپنے ذمتہ لی ۔ اناسخن زنناالذكردا ناله كافظول المساسم ين منزاك كوا تارا بهاورم مي اس كنگهبان مي -اس کے ایک ایک لفظی حفاظیت کا وعارہ ہے۔

خاتم النبيين كا درجه جنتا ملندر كها كيا اتناجى ظيم الشان فريفنه معي ان ك ومه لكايا گیا۔ میرشیت الہی نے ان کی لیشت کے لیے وہ قوم جی جوعفیرہ وعمل میں سراسرت ک قبائلى زندىگى كى مخت فوگر- اورآبانى رسوم برچان دينيدس منهايت به باكتانى -

عرباجالمين

اسلام سيقبل عربي قوم ساده طبيعي زرگ ركهني على اورايينه خانداني رسوم وروايات كرمواكير مائتى مذعتى، صنائع سيفور، اورعلوم سے دور-اطراف عرب اینی شامی سرحد کے غسانی تبائل ،عراق کے اہل جرہ اور مین کے سنمبری باست دون کوھپوڑ کرمن مرر دمی اور ایرانی تهزيب كاسايه طا تفا بفنيه ملك مي كهبي كهين بيودى ياعيسائي نفاقت كي سواتامترجبالت اور وحنت غالب مقى . مذعرب ميس كوني مررسه تفا ، مذعري ميس كوني كتاب مقى ، مذعرلوب میں کوئی تعلیم یا فتہ تھا۔ بلاذری نے مکہ کے صرف بمنزہ آدمیوں کے نام گنائے میں صحفول نے اپنی تجارتی صرورت سے معمولی نوشت وخواند حیرہ والوں سے سکیمی تھی۔ اور مدسینہ کے

کل گیاره آدمی -

اندرون ملک میں بارش اور بیا وارکی کمی اور دائمی خفک سالی کی وجہ سے بادیہ نشینوں کا ذرایع معامض زیادہ تر لوٹ مارتھا۔ قبائل رات دن ایک دوسرے برحملے کرتے مخفا درغارت گری ان کا بیب بوگیا تھا جس میں سی حدید وہ رائے والے رہ تھے لقول ابن خلدون دہ دوسردں کا محل صرف اس مقصد کے لیے بھی گرانے میں در بغ خرکرتے مخفارات کی بنیاد کے بچھروں سے جو لھا بنائیں گے اور دلوار کی کھونٹیوں سے جیموں کی طنا بیس کسیں گے۔ اس طرح ان میں لڑا بیوں کا ایک غیر منقطع سلسلہ قائم متھا جس سے ان کو فنا کے قریب بہنچا دیا تھا۔

دنی لیحاظ سے وہ اگر جرالٹارکو مانتے سے مگرمشرک اور بت برست سے اور شرک تام قبائل ہیں سے افرائے کے مطابق تام قبائل ہیں سے بنا کئی ہونا کہ جاتی تھی ۔ کیم مطابق نفسب سے جن کی ہوجا کی جاتی تھی ۔ کیکن ان کے ساتھ عقیار سے رسی تھی ۔ کیونکہ جائی عولوں کی سگا ہوں میں زیادہ تر ماوی منفعت اور مادی زیارگی تھی اور ہی ان کی ساری جہار و حبر رکا محور تھی ۔

الغرص عهر جا بلیت کی تهدزیب اگراس کو تهزیب کها جا سکے جہالت - سفاکی اور غارت گری تنی لیکن اسی کے ساتھ ان سلسل جنگوں نے ان میں شیجاعت ۔ جفاکشی اور خور اعتمادی پدیا کر دی تنی حس سے شکلات میں اپنی ذات اورا پنی تلوار بر بحجر و سسہ رکھتے مقابل کی تعداد اور قوت کا لحاظ کیے بغیر خطرے میں کود بڑتے اور جان کی پروانہیں کرتے سے مقددہ اپنی مرسایہ قوموں بینی رومیوں اور ایرا نیوں کی طرح سایہ پرور وہ اور تہذیب ندہ منہیں سنے۔

طبعاً ان میں سخاوت اور مہال نوازی تھی اور دفائی کولازم سیجھے کھے۔ اس کے ساتھ گویا کا اور قوت بیان میں متاز سے۔ بزان کی بی گوئی ۔ بی پیناری اور تی کی قبولیت کی استعمادان کے سخت سخت مکت چنیوں کو بھی تسلیم کرنی بڑی ہے اور خالم البا یہی صلاحتیں مقبی جن کی بدولت فدریت نے اکھیں ایمیوں کو خالم البیدین کی بعثت اور ان کے بی راسلام کا اولین مبلغ بلونے کے لیے نتخب کیا۔

آخر کا داکھیں سے گربیان سے انسانیت کاسب سے بڑاا در دوشن آفتا ب طلوع ہوا بعنی عرب سے مرکز مکہ کرمہ میں 9 ربیج الاول مطابق ۲۰ را بریل کے شدع میں محمد کی اللہ علیہ دسلم کی ولادست ہوئی ۔

العثريه

۵۲ ردمه نان کوجیساک بعض تورخول کی تحیق بید غار حرابی آنحفر رشد بربهای دی نازل بود که بیتا برخ مطابق تفی ۱ راگست ممثلاء کے ۱س و قدت حفنوراکرم کی عمر چالیس سال چور مہینے سولدون کی میں اور مسی حساب سے ۲۹ سال ۱۳ ماہ اور ۱۹ دن کی میں تاریخ جا بہیت اور اسلام کی حدفاصل ہے میں کی کہاسی دن خاتم النہیں بھی سے مال الله علیہ وسلم کی مورفاصل ہے میں کی تورت اور خصوصیت رکھتے کے ان میں سے حیار افراد نبورت کا آغاز ہوگیا ۔ جو لوگ زیادہ قرب اور خصوصیت رکھتے مے ان میں سے حصارت الو بر الله کو ل میں سے حصارت الو بر الله کو ل میں سے حصارت الو بر الله کو ل میں سے حصارت الو بر الله کی مادر خلاموں میں سے حصارت زیرین حارث جو آئی سے متی کے جاتے ہے ۔

تين سال نك اسلام ك تبليغ مخفى بوتى رمى - آنحصرت اورحصرت الومر البين

واقف کاروں میں سے جن میں حق لبندی دیکھتے ان کو اسلام کی دعوت کرتے۔اس عرصہ میں کچھ لوگوں سے اس دین کو قبول کر لیا سجفوں سے بعدمیں بڑے برطے کا رناھے جیمورے میں۔ اس کے بعد حرب بجکم اللی ۔

ناصدرع بما تومرد اعرض عن المشركين عهد منا مرد المرد على المرد المرد على المرد المرد

دعوت اسلام کا علان ہوا اور شرک، اور شسرکوں کی غرمت کی گئی آو کھار قراشی نے مخالفت کشروع کی ۔

کرعاالمشکن ما ترجویم البه پیل گران بیمشرکون برده بات می کاطرف آوان کو بلار باسید 
اکسفون نے پہلے سمجھا یا ، بھر لا بی دو کا کی ، بھردھمکیاں دیں ، بالآخر مقابلے برائر

اکسے رسول اللہ برآوان ہے کہتے ۔ بے حرمتی کرتے جو لوگ مسلمان ہوجاتے ان کے کنبہانے

ان کوستا تے اور جو غلام اسلام قبول کر لیتا اس براس کا آقاس ختیاں کرتا جن کی وجہسے

بعض کی جانیں بھی نلف ہوگئیں ۔

یا پنج سال نک ان تلجنول اور تکلیفوں کو سہنتے سہتے مجبوراً رسول اللہ نے مسلمانو کوحکم دیا کہ مکر چھپورٹ کر حبیث ہے ملک میں چلے جائیں ، چنانچہ رفنة رفنة سر «مرد اور ۱۷ تورتیں مکہ سے حبیثہ چلے گئے ۔

بنی ہاشم اورخاص کر الوطالب ہوآ تخصرت کے چیا سے اور ضائد ان کے اطلب اور آپ کی حابیت کرتے ہے ۔ کا فروں نے ان سے بھی ہر شم کے تعلقات توڑ لیے اور اسلام کی تبایغ اور اس کی طرف لوگوں کے آئے میں جہاں تک ہوسکار کا ورط ڈالنی شروع کی۔ اسلام کی تبایغ اور اس کی طرف لوگوں کے آئے میں جہاں تک ہوسکار کا درط ڈالنی شروع کی ۔ اب انتقال کر گئے ، ان کے لجد میں ام المؤنین صفر خدر کے الکری رضی اللہ عنہا نے بھی ہوآ ہے کی شیرا ور مرد گارتھیں دفات پائی ۔ اب دشمنوں کو دست درازی کامور فع ملا اور آنخصر نے گوزیادہ ستا نے گے۔ بہاں تک کم ایک دن

ایک کافرنے خاک اُٹھاکراپ کے سر برڈال دی -

اس لیے المخصرت کو اہل مکہ کے اسلام سے مابیسی ہوگئ اور اس تلامش میں ہوئے کہ کوئی ایسا قبیلہ ملے جو اسلام کی حمایت کے بلے تبار ہوجائے تومیں اس کے ساتھ مل کر تبلیخ رسالت کے فرائض اواکروں -اس امبیر براس پاس کے مختلف مقامات میں تشریف ہے گئے یمکن کامیابی مذہوئی -

جے کے زمانے میں جو قبائل آتے ان میں مجی جاکر سلیخ کرتے سیک قریب کی مخالفت کی دجہ سے وہ مجی آپ کی طرف توجہ نہیں کرتے ہے ۔ انفاقاً مارسینے کے مخالفت کی دجہ سے وہ مجی آپ کی طرف توجہ نہیں کرتے ہے دلوں میں اسلام کی مجھ لوگ کہ میں آپ کا پرچا کیا۔ دوسرے سال جی حقانیت بیٹے گئی۔ دائیں جا کر ایخوں نے مرسینے میں آپ کا چرچا کیا۔ دوسرے سال جی کے موقع پر دہاں کے بارہ آدی آکوسلمان موئے۔ آنخوزت نے مصدب بن عمیر کو جو مابقہ کردیا کہ قرآن بڑھا میں اور مدیدے میں اسلام سی تبلیغ کریں۔ اہل مدینہ براس تبلیغ کر ایسا انٹر مہوا کہ گھر کے گھرسلمان ہونے گئے۔

بنوت کے تیرطوی سال وہاں کے ہ عمسلمان جے کے موسم میں کئے میں آئے۔
اوردات کے وقت جیب کرمقام عفنہ میں آپ کے ہاتھ بربیجیت کی کہ مدینے بی آئے۔
لے جائیں ہم جان د مال سے حابت کے لیے تیار ہیں۔ اس بیون کے ابی کرمیں ہو
لوگ اسلام لانے آ مخصرت ان کو مدینے بھیج دیتے ہی میں حبشہ کے مہاجریں ہی
مدینے میں آگئے۔

- St.

کفار کمدے یہ دیکھ کرکہ آنحفرت کی جاعب مدینے میں بڑھ رہی ہے کہیں ایسانہ ہوکہ ریمی ان میں جاملیں اور اپنی طاقت بڑھاکہ ہم سے جنگ کریں مشورہ کیا کوتنل کرڈالیں ۔اب اللہ سے آپ کو مکتھ وڑ دینے کی اجازت دی ۔رات کے دفت حمنرت الومکر الا کھ کے کر تکلے اور جبل اور کے ایک غاربی جب رہے تنہ کے دن جب کفار کی تلامش وجب کم موگئی اس میں سے تکل کرمد بینے کو روانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچ کر سب سے پہلے آس باس کے بیودی قبائل سے جو دولت من اور طاقت ور تقے عہ زیامے کیے منجمل شرائط کے رہنے رطاعی تھی کہ ڈیمنوں کے مقابلے میں ہرایک دوسرے کی مید کرے گا در ہیج د قرلین یاان کے حلیفوں کو بناہ ندیں گئے۔

میہیں سے اسلام کی سیاسی زندگی کا آغا زمہوا۔ اور فرآن نے نخالفوں سے مدافعا نہ جنگ کی اجازت عطا فرمائی ۔

جن سے لوگ لڑتے ہیں ان کو دیمبی لڑسنے کی ) اجازیت دی گئی اس واسط کر ان پرظلم میوا ۔

اُدن للذين يقاتلون بانهم ظلموا بيم مرفى زرىر كى مار فى زرىر كى

کم سے سکل آئے ہے بارقریش کی ذمنی بڑھگی ۔ اٹھوں نے مذمرت ہجرت کرجانے دالے مسلمانوں کی ملکیتوں برقبعنہ کر لیا بلکہ رؤسام مدینہ خاص کرعبرالٹرین آبی کو جو بہت بڑا سرداد بھاان کے برخلاف اکسا نامٹروع کیا۔ نیز مدینہ کے آس یا سکے قبائل میں بھی رہینے دوانیاں کریے نگے جس سے سلمانوں کو ہر دقت خطرہ رہے لگا۔ آنھزی خورانوں کو جاگے اور جوانوں کو بیرہ دینے کے لیے مفر رکرتے۔

سرایا میں سے عبداللہ بہتے کو لیش کا سربہتھاجن کورجب سے جہن آ ہے ہا ہوں کے ساتھ

روانہ کیا کہ مکہ کے قریب پہنے کو لیش کے اداد معلوم کریں۔ یہ لوگ بطب نظار میں سنے

کہ وہاں سے عمروبن حصری ہو قرایش کا حلیف تھا معہ البیز بین تجارتی او بھوں کے گزرا۔

ایک مہا جربے اس کو نیر مادا جس سے وہ مرگیا۔ اس کے قتل سے قرایش کی عداوت

کی آگ اور کھراک اس کی آئندہ لڑا بیوں کا سلسا یہ اسی سے سے روع ہوا۔ جنا نجہ اس

واقعہ کو دو ماہ بھی نہیں گزرے سے کہ کہ تبرر کی جنگ بیش آگئی۔ ابوسفیان شام

واقعہ کو دو ماہ بھی نہیں گزرے سے کہ کہ تبرر کی جنگ بیش آگئی۔ ابوسفیان شام

قوا کیس نیز روقا صدر مکہ کی طرف دورا یا۔ قریش خریائے ہی اسپنا موال کی حفاظت کے

یہ دوانہ ہوگئے۔ ابوسفیان داستہ بدل کرساحل بحرسے فافے کو نکال نے گئے اور

مکہ والوں کو کہلا بھیجا کہ واپس جلو۔ لیکن قریش کے سردار دی خاص کر ابوجبل نے والیس

مکہ والوں کو کہلا بھیجا کہ واپس جلو۔ لیکن قریش کے سردار دی خاص کر ابوجبل نے والیس

سے انکار کیا اور کہا کہ جم برر میں جا کر مظہریں سے اور بین دن جنس منائیں گے ناکھا کی

میں ہمارے آئے کی مضہرت اور سہادار وعیب غالب ہوجائے۔ یہ دراصل اسی انتھا می

بوسش وخروش کا مغلل ہرہ تھا۔

ایم میزات مدینہ سے نکل چکے سے۔ بالآخر مکہ والوں سے بدر میں ، اردم منان سے می می کوم مقابلہ ہوا۔ اللہ سے بر میں اسلام کے سروسامان مسلمانوں کی جن کی کل تعداد ۱۳ اس می مدے ایک برزار جنگ آوروں کے مقابلے میں ایسی مدد کی کہ قریش کی طاقت جو اسلام کے سب ایسی برزار جنگ آوروں کے مقابلے میں ایسی مدد کی کہ قریش کی طاقت جو اسلام کے سب سے برگ ۔ ان کے ستر اوی جن میں بڑے برڑے سرواد منا مل سنے ، مارے گئے اور اقرید کرفتار ہو گئے ۔ ان کے مقابلے میں مسلمان شہراکی کل تعداد جودہ تھی ۔ مارے گئے اور اقرید کرفتار ہو گئے ۔ ان کے مقابلے میں مسلمان شہراکی کل تعداد جودہ تھی ۔ یہ جنگ ورحقیق شروک نا اسلام کا سنگ بنیاد کھی حق سے ملک عرب میں یہ جنگ ورحقیق شروک نن اسلام کا سنگ بنیاد کھی حق سے ملک عرب میں

بحیثیت ایک قوت کے اس کاظہور ہوگیا۔

اسجنگ بین بیواقعه خاص تو جر کے قابل بے کہ آنحفرن ا برمیں بہنچ کر پہلے

دوسرے سال قرائی کے بیدر کے مقتولوں کا برلہ لینے کے لیے جرا ما ان کی اور کوہ اُص کے دیا ہے جرا ما ان کی اور کوہ اُص کے بیار کی جہدیت سے اسلام کو مثالے کے فطفانی قبائل کوا بینے ساتھ ملایا اور سے جم میں ۱۲ ہزار کی جمدیت سے اسلام کو مثالے کے لیے آئے ۔ چوں کہ مریغے کے ادرگرو کے بہودی قبائل نے بھی برعبدی کرے ان کاساتھ وے دیا اس وجہ سے سلما لوں کی حالہت مہدت فرخطر مہوکئی کی التاریخ مددی ۔ فرمنوں میں بھوٹ ورا میں بھوٹ ورا میں بھوٹ کے اور اتنی بڑی جمدیت کے لیے سامان رساری فراہی ۔ آخر میں بھوٹ ان بھی نے ۔ کا سنجھا لنا بھی نے اور اتنی بڑی جمدیت کے لیے سامان رساری فراہی ۔ آخر عالی میں بھوٹ کے ایک میں بھوٹ کے اور اتنی بڑی جمدیت کے لیے سامان رساری فراہی ۔ آخر عالی بنا کر والیں ہے گئے ۔

اس کے دوسرے سال صلح تھ تیبہ ہوئی جس کی روسے دس سال تک باہم امن وامان کے ساتھ ریپنے کا فرلفین سے عہد باندھا۔ اب مسلمان بے خطر قبائل میں جانے گئے ادراسلام کو سمجھا سے ادراس کی تبلیغ کاراستہ صاف ہوگیا۔

سے حرم کک میں قتل کیا۔ اس وجہ سے ۱۰ ررمصنان مصیم کو آنحصنرت نے دس ہزار صحابہ کوسا تھ نے کر قرلیس برجہ طائی کی ۔ یہ جنگ اپنی لؤعیت میں تمام عالم میں الوکھی متی لاجنی مکہ حرم ہے۔ نورزیزی بھی نہ ہوا در فتح بھی ہوجائے۔ چنا تنجیسوا نے ایک خفیف حصابی کی مدر اور خاسم النبیین کی برکت سے حصاب کے میں جند کا فر ملاک ہوئے اللہ کی مدد اور خاسم النبیین کی برکت سے مسلمان بلاجنگ کے دہاں داخل ہوگئے۔ اس فتح کے بعد اہل قریش سلمان بوگئے۔

رسول النوسے جب مکرسے ہجرت کی اس وقت تک قرابیش ادراس کے طبیف قبائل میں سے ایک مختصر جا عت سے اسلام کو قبول کیا تقا۔ دیگر قبائل کے صرف جند اوری اسلام لاسے سقے۔ سیکن مکی زندگی کی تیرہ سال کوششوں اور جبر وجہد کا بہا تر صرور ہوا تھا کہ سالرے کر سبامیں آنحصر سے کی رسالرے کا بچرا تھا۔

مجرت کے ابد مدینے کے بات ندھ زیادہ تعداد میں مسلمان ہوئے جن کوانھار کالفیب اللہ یہاں کے لوگوں میں اسلام کا ایساعشق تھا کہ سب مسلمان ہوجاتے لیکن کا لفیب اللہ یہ بربڑگئ کہ ان میں سے دیفن اہل انزیا تو اسلام کی حقیقت کو رہمی جو سکے باان کو اپنی سرداری کے دوال کا توف ہوگیا اس وجہ سے مسلما نوں کی دشمنی کرنے گے ۔ اپنی سرداری کے دوال کا توف ہوگیا اس وجہ سے مسلما نوں کی دشمنی کرنے گے ۔ ان کے ساتھ اور کھی ان کے ہم خیال ہوگئے ۔ گواسلام کے غلبہ کی وجہ سے ظاہر میں دہ مسلمان ہوگئے سے مقادر کو قرآن نے مقادر منافی کہا بنی میلی المدّ علیہ و کم مان کے ساتھ نرمی اور مہر بانی کا برتاؤ کرتے مقادر عالی کہا ۔ بنی میلی المدّ علیہ و کم مان کے ساتھ نرمی اور مہر بانی کا برتاؤ کرتے مقادر جا ساتھ نرمی اور مہر بانی کا برتاؤ کرتے مقادر جا ساتھ نرمی اور مہر بانی کا برتاؤ کرتے مقادر جا ساتھ نرمی اور مہر بانی کا برتاؤ کرتے مقادر جا ساتھ نرمی اور مہر بانی کا برتاؤ کر تے مقادر جا ساتھ نرمی اور مہر بانی کا برتاؤ کر نے مقادر جا ساتھ نرمی اور مہر بانی کا برتاؤ کر نے مقادر کے مطابق ہوجائے ۔

نہ تخصرت عرب کے نبائل کو اسلام کی طرف بلانے ۔ ان کے پاس دفود اور خطوط مجھے سے سکتے ملائے معلوب ہونے سے سینیتر نک کوئی بڑا نیتجہ ظا سرنہ ہیں ہوا۔ مسول اللہ کا کواپنی رسالت کے فرنھینہ کا اس قدر خیال متقا کہ دن وات اسی

فکرمیں رہتے کہ سب کو نجات کاراستہ دکھاوی اور حب لوگوں کو اس طرف ممتے ہوئے منہ دیکھتے تو اپنی ذمہ داری کے احساس سے عملین ہوتے ۔ اس پر اللہ سے عملی کے انداز میں کہا۔ کے انداز میں کہا۔

نَعَلَكَ باضِ كَفْسَكَ ان لا يكونوا مؤمنين \ توث براس كريجيج جان كوادر كاكربيا يمان نبي لات.

کھربارباراس حقیقت کا اظہار کیا کہ معارا کام صرف تبلیغ ہے۔ ہرایت سے لگا دینا نہیں ہے۔ ہرایت کے کردیا۔ سورہ لگا دینا نہیں ہے۔ ہرای کے کہ کا فروں کی ذمتہ داری سے آپ کو بری کردیا۔ سورہ لقہ میں یہ

لاتسكامن اصحاب المحيم جبنيون كى ستوليت تيرے ذمر تنہاں بيد ـ

صلح عدمیہ یے لعدرہ کا فرد سے سلمالوں کامیل جول اور تبادلہ خیالات کا موقع طاور انھوں سے اس کی تعلیمات میں اور ان برغور کیا توعام طور بران کا رجمان اسلام کی طرف ہوگیا بلکہ تو د قرایش کے لعبن افراد براس کی حقا نبت از کر گئی ۔ جنا نجہ اس صلح کے اعدان کے دوبڑے سردار حصرت خالد بن ولید اور عمرد بن عاص سے پوچھا کی ۔ جنا نجہ اس فریفل دہم رکھتے ہوئے تم سے آتی دیر کیوں لگائی ۔ جواب دیا کہ سماری کو میں کہ اس فدر نفل دہم رکھتے ہوئے تم سے آتی دیر کیوں لگائی ۔ جواب دیا کہ سماری قوم کے رکسا کا لیسے سے جن کی عقلیں بہاڑوں سے بھی زیادہ مجاری مقیں ۔ ان قوم کے رکسا کا لیسے سے جن کی عقلیں بہاڑوں سے بھی زیادہ مجاری مقیں ۔ ان کے بیچھے ہم جن راستے کو اختیار کر لیتے خواہ کتنا ہی دشوار گزار کیوں مذہوں سا ن

ہوجا تا۔ اکھوں سے جب آنحفرت کی بنوت کا انکار کیا توہم ہے ہی بلا ہوجے
ان کی تقلیر کی لیکن ان کے (جنگ بررمی فقول ہوجا ہے کے) بدیجب بہات
ہمارے سروں برآ بڑیں اور ہم کو سوچنے کا موقع ملا اس وقت ہم سے دیکھا کہ معاملہ
بالکل واضح ہے اور آنحفرت کے دسول برحق ہوئے بین سی ہم کا شہبہ ہیں ہیں۔
بالکل واضح ہے اور آنحفرت کے دسول برحق ہوئے بین سی ہم کا شبہ ہیں ہیں۔
تو انکھیں کھل تیک اور لفتین ہوگیا کہ اسلام دین برحق ہے ور مذہبیت اللہ براس کا
تسلط ناممکن تحفا - اس سے مسائفہ قریش جن کی مذہبی سیادت سارے عرب
براہا یا اور قبائل اپنے وفود آنحفرت کی خدمت میں ہی کر اسلام میں واخل ہوگئے
ہنا نجر ہی ہے کر اسلام میں واخل ہوگئے ۔ ید دیکھ کرع لوں نے اس دین کی طرف قدم
ہنا نجر ہی ہے تاریخ میں عام الوفود کے نام سے موسوم ہوگیا ر

فتح مکہ دراصل زما منہ ماسبق دما بعد کے درمیان حدفاصل ہے۔ قرایش کا اسلاً لانا گویا تمام عرب میں شرک د بت بہتی کا خانمہ تھا۔ کھیہ سے بتوں سے لوطنے سے سامق سی عرب سے سادے بت خاک میں ل گئے۔

اصلاح كاصرفه

مدنی زندگی کے ان دس سالوی میں کل جبو ہے وات اور سرایا جو بیش آئے ان کی نعداوی ۲۰ ہے۔ ان سب میں جس فدر انسانی جانیں صرف ہو مئیں ، بیش آئے ان کی نعداوی ۲۰ ہے۔ ان سب میں جس فدر انسانی جانیں صرف ہو مئی کا ان کو بھن سیررت نگاروں نے کوشش کر کے شمار کر لیا ہے۔ فرلفین کے تقتولین کی کل تعداوی ۱۰۱۰ ہے۔ ۹ ۲۵ مسلمان اور ۹ می مکفار وم شرکین ۔ اسی طرح کل اسپران جنگ معدادی ہو میں سے جبو سرار رہی تھے۔ ۹ ۲۵ میں سے جبو سرار رہی تھے۔ ۹ ۲۵ میں سے جبو سرار رہی تھے جن کو حفنور آکر میں دی ہوازن کے لوگ ایک ہی جنگ شین میں گرفتار ہوئے سے جن کو حفنور آکر میں سے جباز راہ لطف و مہر بانی دو سر سے بہی دن جبور دیا ۔ نیز رہی قطعی طور رپڑنا بت ہو جبا کے ان راہ میں سے میں میں کر قتار مور کے سے جن کو حفنور آکر میں سے میں میں کہ میں میں کہ میں میں کر قتار مور کے سے جن کو حفنور آکر میں سے میں دن جبور کر دیا ۔ نیز رہی قطعی طور رپڑنا بت ہو جبا

ہے کہ ۲۲۸ قیدی دیگر مختلف عزوات میں بلافد سرا کیے گئے اور دوقیدی ایسے عقر بواسنے سابقہ جرائم کی وجرسے قتل کیے گئے۔ بقیہ ۱۱جرہ جانے ہیں ان ک بابت تھیک بیتر نہیں چل سکا کہ ان میں سے کس قدر احسا ٹا آزاد کیے گئے اورکس قدر فدریہ ہے کر پھیوڑ ہے گئے۔ بہم ممکن ہے ان میں سے کیے اسلام لاکرمسلما نوں میں سشامل ہو گئے ہوں ۔

سوچين كامقام به كه دنيا كابيسب سي طراعظيم الشان ديني انقلا سب كس فررقليل فوس كے مرف سے عمل مين آيا - مجھے ان بزرگوں برحيرت ہوتى سيد یوسرورعالم کے ایسے عجز ان کارناموں میں ان کی ظلمت کو نہیں دیکھتے ملکہ اس کے ليے محسوس خوارق عادات كى تبخوميں رہتے ہیں ۔

رسالت کی عرص بہت سے تعلیمات الہی کی نبلغ ہے۔ اور محاصلی السرعلیہ وسلم كالفي فزلفينه مهي تقار

السرمي سيرحس سے ال بطرهول ميں العلي ميں سے ایک رسول کھڑاکیا جوان کواس کی آبیب سنا آماور باكيزه بنا اوركتاب وحكمت سكولا تاسع برويركه وان كالواس قبل لفي صلال مبين الله وه بيلے سے هلي بيوني گرا بي بين سفے۔

بوالذى بوت فى الاميين رسولامنهم تيلوا عليهمآ يا تدويركيم تعلمهم اكتاب ولحكمة

رسول الشركى تعليم تمام تروي تقى جواللدان كاور بدراجه وحى كا تارتا حفا اسی کی تبلیغ فرمانے اور اللی پڑعمل کر سے اپنی مثال سے ان کے اعمال وعقا مُراورظام دباطن کویاکیزه بناتے اور جہالت اور وصنت کی تاری سے تکال کرایان وعمل صا مح کی روشنی میں لاتے۔

كتاب انزلناه اليك يتخرج الناس من انظامات العظيم استان كتاب ويم ين ترى طرف اتارى كم

الى النود با ذن رئيم الله المسلم الم تبليغ وانذاري سور قني ساري سور قني الكاللات يهي كتاب مجيداً ب كاسرواي تبليغ وانذاري \_ وأوي الى بذالقراك الإنبرز كم بروش بلغ اورميرى طرف يه قرآن دى كميا گيا كواس كه ذريع وافع الى بذالقراك مي المول ولا على المول ولا الله المول ولا المول المول ولا المول ول المول ولا المول ولا المول ولا المول ولا المول ولا المول ولا الم

الغرض رسول النام المين قول وعمل سے قرآن ہی کے معلّم اور مبلغ سے مورخین ملکھتے ہیں کہ ام المومنین حصرت عائث رہ سے سے سے حصور کے اخلاق کی صفت دریا ہے کہ موصوفہ نے بیمخضراور حقیقی جواب دیا کہ آپ کا خلق قرآن تھا۔

مکری تیره سال کی زندگی بین ۹۳ سور تین نازل مونین جوقرآن کا نفر بیادو ندن بین ۱س وفت کست بین اسلام بین تقوط افزاد داخل بوت سفه اور زیاده تر خطاب کفار وشرکین سے تقااس وجہ سے احکامی آئین بہت کم نازل ہوئیں بیٹیر ایمان کی ترغیبات ہیں - بالحقوص توصیر ومعاویر زیاده زور ہے۔ مختلف قسم کے دلائل سے سنرک کی تردید کی گئی ہے اور لجب بعد الموت کا بنوت دیا گیا ہے نیز اقدام سابقہ سے عبرت انگیز واقعات جا بجادیم رائے گئے ہیں۔

مرسینمیں آسے کے لعداسلامی جماعت بن گئی اور حکومت اللی قائم ہوگئی اس کے بیان انفرادی تعلیمات کے ساتھ اجتماعی امور کے متعلق بھی آیات نازل مو نیس

ادردین اللی قرآن مین مکمل کردیا۔ طراق**ی لعلیم** 

رسول الله المحاطراتي نعليم سرتا سرمرتباية تفاء برجهوف براس كاطرات نعليم سرتا سرم البي مجت سے بیں آتے کہ سب لوگ آپ کوشفیق باپ سے بڑھ کر سمجنے رہو سلنے کے دیے آنااس کی تعظیم کرتے ۔ اینا گرا یا تمبل اس کے لیے بچھا دیتے فقیروں اورسکینوں کے ساتھ بیجھتے۔ان کی مدد کرتے اور بیار برسی کے لیے جاتے ہرشخص كى عزّت كاخيال ركھتے بيمإل تك كرصحاب بيں سے ہرا يك يہ مجفنا كرائب مجمد سے زياده كسى كونهين چاہتے۔

فرآن كريم اب كے خلن عظيم كى مدح كى بے اور رؤف ورحيم كاخطاب ديا ہے۔آپ برخوا ہوں اور خسنوں کے ساتھ تھی مہر بانی کا برتاؤ کرنے اور مہند مفود در گزر سے کام لیتے مصرت عالث الله فرمانی بی کرمفنور اکرم سے کہی کسی سے اپنی ذات کے بارے میں برلانہیں دیا ، بار کوئی دین کی ہنگ حرمت کرنا تواس کو

انجام کارا ہل عرب سرقسم کی دشمنی اور مخالفت سے بعد آب کی طرف حفکے اور آب كى ذات كومحبيم صافت اورانسانيت كالممل منونه بإكرابنا دىنى اوردىناوى مركز بنا بیااوران کی نگا ہوں میں اللہ کی اطاعت کے سواکونی مفصدر مرا - نا تیرا لی نے ان کے دلوں سے قبائلی عدا وتیں اور شبتہا لبٹنت سے کینے سکال کران کو با ہم متحداد را فوت دسی سے رہٹ منہ میں منسلک کردیار

نوالففتن مانی الاو*ن جبیعاً ما الفن بین فلوسم* | اگر تور نیا کی ساری دولت بھی خر*ب کم* ڈانٹا توان کے دلوں کو مذہور کسکتا الس ينان كوحورد ما -

ولكن النزالَّف بينهم الله

اس تالیف کابط افرادر اید آنخفرت کی رافت و رحمت اور مربیانه تعلیم تی -دلوکنت نظاً غلیظ القله کلِنفَنْ وآمن و که ۲۵۱ مراز اور نگدل مونانو تیرب پاس سے توکمن تشریع جانے ۔ طبیقات صحاب

بہکہنا ہیں اسلام راسخ ہوگیا تفارکیوں کدان ہیں سے بھی یروی قبائل نئے نئے مسلمان ہوئے ہتے جن کے اندر جا ہلیبت کی عادتیں باتی تھیں - ان کا ذکر تو دفر آن ہیں کئی حگہ ہے - بیشک مشہری بات ندوں میں اسلام کا انرصادی تفا انفیس میں سے صحابہ کیار اور دؤسا اسلام ہوئے ۔

قرآن نے مہاجر بن وانفیار میں سے سالفتین اولین کا درجہ سے باندر کھاہے۔

مہاجرین دانصاریں سے سالقین ادلین اور جن لوگوں سے خلوص کے ساتھ ان کی بیردی کی ان سے انٹر رافنی ہے ادر دہ بھی انٹر سے رافنی ہیں۔ دالسّالِقون الأولون من المهاجرين والانصار والذين النبويم باحسال رضى الشّرينم ورشوعنه فنيل

كهراس يزمان كافليصحابه كددودرج كيئين

تم میں سے جن لوگوں نے فتح کمے سے پہلے خرچ کیا الد لڑے وہ برابرنہ ہیں ان کا درجہ ان لوگوں سے بڑا سے جھوں نے بعد میں خرچ کیا اور لڑے ۔

البنتوی ننگم من انفق من قبل الفتح وقائل او انگرام انفق و ا اولئرک اعظم درجة من الذین الفقو ا من بعد دقانلوا الله

بعض مورخوں نے ان کے طبقات کے مرا تب بارہ تک پہنجائے ہیں جن بی آخری دہ طبقہ ہدجو فتح کمہ سے بعدا سلام لایا۔

بېرصورت مجموعى چنبت سے حصنور سے اپنی العلیم وکوشش اور الله کی تا تید سے انھیں امیوں اور بردیوں سے ایسی امرت تنیار کی جو انسانی صفات میں ایسے بلندم تنبہ بردین کراس نے مذصرف فیصریت اورکسرویت کے تبول کو تورکر حکومت الهی قائم کردی بلکه ان کی تدیمی تهزیروں کو مٹاکر ان کی دینی اور دینا وی قیادت لینے ہاتھ میں سے لی۔ اور اعلار کلم ہوت میں و عظیم انسان کا رنام چھپوڑا جوعالم کی تاریخ میں بے نظیر ہے۔ قرآن سے ان کی شان میں فرمایا۔

تم ان سب امتوں سے بہتر ہو جوانسا اوں کی مرابت سے بید نیار کی کی -

كنتم خرامة اخرجت للناس

## خلافصراشره

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے جن کے دلوں کو ایمان کے لور نے منور کر دیا تھا۔
اور جن کی بھبرتوں کے سامنے سے پردے اُٹھ چکے نے قرآئی ہدایت کو سمجھا اور سرورعاً کم
صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح حکومت اللی فائم کی اور جس طریق سے چلا یا اس کو دکھیا
اور یہ حقیقت بلاریب و شک ان کے اوپر واضح ہوگئ کہ اسلام کا اصل مقصد بھی
اور یہ حقیقت بلاریب و شک ان کے اوپر واضح ہوگئ کہ اسلام کا اصل مقصد بھی
ج کر سوائے اللہ کے کوئی دوسرا حاکم دمطاع منہ ہواور اسی کی اطاعت کی جائے ہوئے انتقال فرمایا نجیم پر وکھیں سے پہلے انفسا ر و
ہ بہ جرین سفیفہ بنی ساعدہ ہیں جمع ہوئے اور کچھ ردوکدا ورسوال و جوا کے بی ربالا تفاق
مہاجرین سفیفہ بنی ساعدہ ہیں جمع ہوئے اور کچھ ردوکدا ورسوال و جوا کے بی ربالا تفاق
مہاجرین سفیفہ بنی ساعدہ ہیں جمع ہوئے اور کھیا درسول اور امت کامرکز نسلیم کرلیا۔
حضرت الو بکر ضرے ہاتھ پر سجیت عامہ ہوئی جس کے بعی حضرت الو بکر شرین ایک ایک دو سرے دن سجد نبوی میں بیونت عامہ ہوئی جس کے بعی حضرت الو بکر شرین فرمایا :۔

لوگواقسم ہے اللّٰری مذہب امارت کاکھی تواہاں تھا مذاس کی مجھ کوتواہش تھے۔ مدین سے کھی نہاں یا آسٹکاراس کے لیے دعائی محمد کوتواہش تھی۔ مذہب الدّ کا منتذ مذہر باہر جائے اس لیے اس او جھ کو کیکن مجھے توف ہواکہ کوئی فتند مذہر باہر جائے اس لیے اس او جھ کو اسٹا سے تیار ہوگیا۔ در مذامارت میں کوئی راحت نہیں بلکہ یہ ایک ایسا بار مجھ برڈ اللّ گیا ہے جس کے برداشت کی طافت میں اپنے ان رہیں یا تنا اور ملاامدا دالی اس سے عہدہ برآ مہیں ہوسکتا۔

مجھے تم سے اپناا میر بنایا ہے حالانکہ میں تم سے مبتر نہیں ہوں ۔اگر شیک کام کردں تو مدد دواوراگر غلطی کردں تواصلاح کرد۔ جبب تک میں اللّٰہ دِ رسول کے فرمان پرحپلوں تم میری اطاعت کرو ، اور ان کے خلاف جپلو<sup>ں</sup> تومیراسا مقرحپوڑ دو -

اس تقریرکا ایک افظ قرآن تعلیم اوراسو که رسول کے عین مطابق ہے۔
خلافت کی مخصوص می نہیں ہے۔ مذوہ کوئی راحت یا دنیا دی نفع کی چزہ بدکرالٹرو
رسول کی نائندگی کی ذمہ داری کا سب سے بڑا اوجھ ہے ۔ خلیف اگر کام مقبیک کرے تو
امن کا فریعنہ ہے کہ اس کی اطاعت اور امرا دکرے ۔ اگر اس سے غلطی ہو جائے
تو راہ داست برلائے۔ جو کوئی خلیفہ ہوجا نے بعد اللہ ورسول کے فرمان سے
مخرف ہوجائے اس کو اپنی اطاعت لینے کا حق نہیں ہے اس لیے ایسے وقرت میں
امت کو اس کا سامن جھو ڈرکرے دوسرے کو خلیفہ بنا لینا چاہیے۔

یہ ہے مرکز ملت بین خلیفہ یا امام کی حقیقی حیثیت کہ اُمست حکومت الہی کے اجرار ونفاذ کے لیے اس کومنتخب کرتی ہے۔ اور اس کے باسمۃ برببیت کرکے اطاعت اور اسٹ تراک عمل کا عہر باند حتی ہے۔ اگر اس میں امام کی طرف سے کوتا ہی ہوتو است کا فرمن ہے کہ اس کی اصلاح کرے اور اگر اصلاح سے ما یوسی ہوجائے تو معزول کردے۔ مہم للا استخاری

قرآن کریم استحقاق خلافت نیز انتخاب کی نوعیت وغیرہ کی تعلیم سے خاموش سے جس کا مطلب اصولاً یہ ہے کہ یہ امورا نسانی عقل کے سپر دہمیں کہ حالات و ظوون کی مناسبت اورموقع کے لیحا ظرسے ان کوسرانجام دے ہے ۔ حصرت الو کبر کا نتخاب مہبلاا نتخاب متھا جس میں اممت کے مہترین افراد مشرک عقے ۔ انھوں نے جوطرلقہ اختیار کیا اس سے خلافت کے مہرت سے مسائل میں برایات ملتی ہیں ۔

را) ان کے طرزعمل سے واضح ہوگیا کہ انتخاب خلیفرلینی نفسب امامت المت کا

فرنفید ہے۔ امام منفسوس کاکوئی شائب خیال یا ذکر صراحتاً یا کنا بنداس موقع پرید مقا۔ د۲) بیرانتخاب جمہور کے شور لے سے مل میں آیا۔ لینی بیدت بعد شورہ اور اتفاق رائے سے بوئی۔

بدونوں اصول بنہا بت واضح اور طفل کے مطابق ہیں جن میں نہ کوئی پیچپرگی ہے نہ بحث کی گنجاکشس ۔ بے شکے عمل کی شکلیں مختلف ہوسکتی ہیں یمین دہ فردی ہیں ۔ حق خلافت

سله بجعزت البِكْرِكا قول تقاجيساك تودان كى توجيد سے ظاہر ہے - بدري ارباب غرض بنا بنے فائدے كے بيداس كوا كفتر تنا كى حاريث بنا بيا اور ديد ہو چاكدا لللہ يہ توتام مسلما اون كو مجا أى توار ديا ہے جن كے مقوق ميں كوئى تعربی ہوتى كھراس كا دسول كيسے خلافت كومرف ايك اور وہ بھى اپنے تنبيلے كے سامة مفعوص كرسكتا ہے ۔ جنا بنج حفوراكرم سے اس كے خلاف دوسرى حدريث مروى جي كر متحا دے اور يكوئى عبشى غلام بھى اگرامير بنا ديا جائے تواس كى اطاعت كرو۔

قىمى بنگامى ھىلى دول كالحاظ توخلىفى سے انتخاب ميں بىيىندركەنا بى سوگا -

الغرض مراراً نخاب صرف الميت وصلاحيت عدا وربيجي ساده اصول عداسي كمطابق حفرت الوبكرة كانتخاب عمل مي آيا، كيونكر تمام صحابه مي حسب ذبل خصوصيات ان كوحاصل غيب -

ا- ابتدای سے دہ آنخمزت کے دوست اور مصاحب سے اور جب جھنوراکرم کی ابتدای سے دہ کو تھے۔ بعث بدارہ میں متھے۔ بعث بدارہ میں متھے۔

- استاعت اسلام میں اُتھنوں نے اُنخفرت کے عظیمات ان امرادی اس وقت جبکہ اللہ کے سواکوئی دوسرا مدرگار منہ تھا ۔ اکثر سالقین اولین مشلاً حصرت عثمان بن عقان تربین الدوام ۔ عبدالرحمان بن عوف ۔ سی بن وفاص والمحد بن عبداللہ ۔ الوعبید و بن الجراح اورسعید بن زیروغرہ جن کے تاریخ اسلام میں بڑے دراے کارنا ہے ہیں ۔ انتقیں کے ارتا اسلام میں بڑے دراے کارنا میں خدمات کا انترے اسلام کا دراسلامی خدمات کا فقش ہردل برتھا۔
- ۳- دین کی حمایت التّرکی رمناجوئی اورنبی کی امدادیس ابنا تقریباً سا را مال واثاثه صرف کردیا -
- سمہ سمجرت میں بہم اکیلے رفیق را ہ تضاور اس کی ساری خارمات انھیں کے حصّد میں آئیں۔
- ه جمله مشا بر مین آنحفزت کے بہرکاب رہے کسی میں ساتھ نہیں جھوڑا جنگ تبوک میں ساتھ نہیں جھوڑا جنگ تبوک میں صاحب علم اور جے اکبر میں امیرانحاج سے ۔
- ۲- حفنوداکرم کے خلب مبارک بیں آخری دم نک عزیت کے سائفان کا عتماد قائم رہا اور مرض الموت میں انتخاب کو اپنی جگرنما زیر مصاب کا حکم دیا ان نمام دیوہ سے جماعت صحاب میں ان کونما بیں امتیاز حاصل تھا۔اورسب کو

ان کے تقویے ۔ دانائی جلم اورصد ق عزیمیت پرایسا بھروسہ تھا کہ کوئی دوسرا ان کا حربیت تہیں ہوسکتا تھا۔ چنا نج سقیفہ نبی ساعدہ میں انفوں سے خود لوگوں سے فرمایا کہ بیعمر اور الوعبیدہ موجود ہیں ان میں سے کسی کوخلیفہ بنا لوٹوان دولؤں حضرات نے بیکہ کرکہ ایساکون ہے جو آپ کے اوبرہقدم ہوسکے ۔ انفیس کے ہاتھ پرسجیت کی ۔ انتخاب کسی نامین

انتخاب كي يؤعبتيس

حفرت عرفر ما یکن سوا اس سے جارہ کاری کیا تھا۔ آئے فری ہوئی جس کے شرسے اللہ سے بھالیا "کیالیا "کیکن سوا اس سے جارہ کاری کیا تھا۔ آئے فرن کی موجودگی میں بیمسکارہ اُٹھایا نہیں جاسکتا تھا اور آب سے بعداگر فوراً ببعیت نہ ہوتی تو فت نہ بر پا ہوجائے کا ان بیشہ کفا اس سے جو کھر ہونا تھا العجالہ عجاست میں ہوا مگراصول سے مطابق ہوا۔ آئیدہ کے بیم است اس سے انسدادی صورتیں لکال سکتی ہے۔ مشلاً خلیفہ کے بعد عارمنی انتظام کرکے امرینا سے کہ خلیفہ سے مل کی مدرت معین امریک انتظام کر امرینا نہیں ہے کہ خلیفہ سے مل کی مدرت معین المینان سے کہ خلیفہ سے مل کی مدرت معین البی بہت کے خلیفہ سے کہ خلیفہ میں کے اختیا م برا مت اطمینان سے دائے دن کرنے کیونکہ کوئی نفس البی بہت کے خلیفہ مدت العمرے یہ مواکرے۔ البی بہت کے خلیفہ مدت العمرے یہ مواکرے۔

حفزت الوبکرکے بعد حفزت عمر کے انتخاب کی ایک دو سری شکل ہوئی ہجب صدای اکبرکواہنی موت کا حساس ہوا اس وقت امت کی مسلمت کے خیال سے ان کی بدرائے ہوئی کہ کسی کو خلیفہ منعین کر دیں بحصرت عمر کی ذات میں ان کو ایک عظیم اسٹان خلیفہ کی صلاحیت نظراتی تھی اس وجہ سے ارباب شور کی سے رائے ہے کم ان کو ایک ان کو ایک کا مناب کا ان کوا بنے بعد وشراط لیفہ تھا خلیف سے انتخاب کا لیکن اس میں میں مثور کی جمہوریت کی اصل دور سے ملحوظ تفا م

خلیعہ ٹالث کے انتخاب میں سیراطریقہ اختیار کیا گیا ربینی حفرت عمرے اپنی مورت عمرے اپنی مورت عمرے اپنی مورت سے پہلے براے براے میں مورت سے پہلے براے براے میں

خلافت کی اہلیت ارکھتے سننے نامزد کیا اور حکم دیا کہ میرے بعد بہ لوگ جمع ہو کر تمین دن کے اندراندر ابیغیں سے ایک کو خلیفہ بنالیں ۔ بہطر لیفہ بھی تقزیباً دوسر مطریقے کی طرح ہے ۔ فرق صرف یہ ہے کہ دوسر سے میں ایک شخص معین تقااور اس میں محدود افرادیں سے ایک شخص عیرمتین ۔

حصزت علی شکے انتخاب کے موقع پر مربینے میں قدر تاً ان لوگوں کاغلبہ موگم پی ظا حقوں سے خلیف الث کونتل کیا تفا-ان کی نگا ہوں ہیں حصرت علی سے زیادہ کوئی مشحف خلافت کاستی منه عقامینانچه بہلے انفیس لوگوں نے ان کے ماعقد برہیت کی میردوسروں نے چھنرسطلحہ اور زمبری گرداؤں برنلوار رکھ کر بیات کرائی گئی ۔بطے بطیے صحابہ حضرت عثمان کے ناجائز قتل اور ہیجت میں جبر دیکھ کر اس سے کنارہ شس ہو گئے۔۔سعدین و قاص سے اپنا وروازہ بند کر دیا عبراللہ بن عمرے کہا کہ جب نکسسب لوگ بعیت پہن کرنس کے میں پہن کروں گا۔ رؤسا رانسار میں سي حسّان بن نابت - كوب بن مالك مسلمه بن مخلر - الوسعيد وزرى محدين سلمه، تضان بن بشیر زیدین نابت منفاله بن عبیراد رکدب بن عجره نے سیت منہیں کی دیگیر منابيرس سيحصرت منرو بن معدر عبراللربن سلام اور فدامه من طعون مي ساري منیں ہوئے کے لوگ اس خیال سے کدان کو بیعیت مذکر نی بڑے مرینے سے شام كى طرف چلے كئے۔ امرار ولايات بے بھى بہيت بنہيں كى ،اس يے حصرت على كا انتخاب مذار ادهمبوری انتخاب تفاا ور منه مکس بوسکا ، کیونکه اس وقت کی د منبائے اسلام کے ایک بطے حصد مک شام سے ان کی خلافت اسلیم نہیں کی ۔ گریا وجوداس کے لوگوں سے بالعموم ان كوخلفا روات رين بي ميس شمار كيليميونكران كي نشكا بعول ميس طراتي انتخاب كون بركرى چزنهي هي اگراصل مقص لعني حكومت الى حاصل بوجائے اور سيات حفرت على كي خلافت بين متى ـ

مرکز بیت دینی

امحفوں نے فرمایا ،۔

"فتم ہے اللہ کی جس کے قبعنہ ہیں میری جان ہے۔ گرمیں بیھی جان لوں کدرند کے مجھوکو بھا الکھا بیس کے ۔ تب بھی اس کے کوروانہ کروں گا۔ اور خواہ سبتیوں ہیں میرے سواکو بی رہ مذجائے بھی اس کو بھیجے بغیر مہیں رہوں گا"
میرے سواکو بی رہ مذجائے بھی اس کو بھیجے بغیر مہیں رہوں گا"
جنا بخر رہیں کر گیا اور جالیس دن بور کا میاب والیس آ یا اور اس کا بھیجنا اس قرت منہا یہ سات ہوا کہ موا توان کے دل میں بنہا یہ بھیلے کہ گار مسلمالوں کے باس قرت مذہوتی تو بہ فوج کیسے بھیجتے ر

فتنهٔ رقت میں جب نومسلم قبائل بن ذکوهٔ روکدی اور حصرت الو کمری ان سے حمال کے ساتھ نری جنگ کا ادادہ کیا توصحاب بن رائے دی کہ مصالحت و قت یہ ہے کہ ان کے ساتھ نری کی جائے جماد کی جائے جمازت عرب نور کی مسلم بی مسلم بی مسلم میں مصرت الو کمریش نے فرما یا :۔
کیسے کرسکتے ہیں۔ حصرت الو کمریش نے فرما یا :۔

ساے عمر! جاہلیت میں توتم بڑے جابر سے یہ کیا ہواکہ اسلام لاکر خوار ہوگئے۔ وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا اور دین کا مل ہو چکا میرے جیتے جی اس میں کمی نہیں کی جاسکتی جو قبیلہ زکواۃ کا ایک جالور معی رو کے گامیں اس سے لڑوں گائ

حفزت عمر کہتے ہیں کہ رہن کر میرے اوپر منکشف ہوگیا کہ الو بکرے دل کو اللہ نے مہاد کے لیے کھول دیا ہے۔ جہاد کے لیے کھول دیا ہے۔ جہاز ورسار قریب جھوں سنے آنحفزت کے عہد میں اسلام کی اضاعت ہیں رکا وٹیس ڈالی تقیس اب اس کی تلانی کا موقع پاکرائے کھے اور فیت نرزدت کو اپنی جا نفش ان سے تھوڑے عصیب دیا دیا جس سے اسلام آئے بڑھا ور در نداس کی اجتماعی حیثیت اسی وفت ختم ہوجاتی ۔ اسی طرح جمع قرآن کا موا مار پہنیں ورساس کی اجتماعی حیثیت اسی وفت ختم ہوجاتی ۔ اسی طرح جمع قرآن کا موا مار پہنیں آیا جس کو حصرت الو مکر کی منظوری سے ایک جماعت سے اسجام دیا۔

ان کارنان ٔ خلانت کل دوسال ۱ ماه دس روز رہا۔ اس میں بھی ردّت اورابران اور رہا۔ اس میں بھی ردّت اورابران اور رم کی جنگوں کی شغولیت رم بی جب کی دجہ سے دینی مرکزی بہات کمتر بیش آئیں۔ حضرت عمر اس کے مظا ہر بہت واقعے نظر آتے ہیں۔ ان کے نزدیک شخر کے کی بہت اہمیت تھی۔ مہمات میں صفرت عثمان جائے ۔ عباس اور عبدالرجمان ابن عوف دغیرہ سے دلئے لیتے ۔ علما مقر آئی میں سے حصرت علی ایک علاوہ ابن مسعود۔ زید بن فابت الدیوسی اشتری اور ابی بن کعب ان کے مشیر سے عبال اللہ میں عباس اگر جب شابت الدیوسی اشتری اور ابی بن کعب ان کے مشیر سے عبال اللہ میں متاز سے اس دعہ سے ان کو بھی سائقدر کھتے کھی جنگی کہ بھی ج

جب كوئى الم معامل بين تا توتمام لوگوں كوجمت كريتے-

بب ون المرکز این سیجوا مرا مرفقرر کیے جانے تقےان کو برایت کی جاتی کو جات کی جاتی کے جاتی کے جاتی کے ماتی کے ماتی کے مقان کو درکیمیں ۔ دہ جی مند من کے قرآن کے مطابق فیصلے کریں ۔ اس میں مذیلے توسنت رسول کو درکیمیں ۔ دہ جی مند موقو تو داجہا دکریں ۔ چناں جبرمعاذ بن جبل کوئین کی ولایت پر جیجے میدے معنور کریں ۔ جنال جبرمعاذ بن جبل کوئین کی ولایت پر جیجے میدے معنور کریں ۔ جنال جبرمعاذ بن جبل کوئین کی ولایت پر جیجے میدے معنور کریں ۔ جنال جبرمعاذ بن جبل کوئین کی ولایت پر جیجے میدے معنور کریں ۔

حفرت الویکرے عہدمیں بینیتر امرار وہی سقے ہورسول اللہ کے مقرر کیے ہوئے سخے۔ ہرناحیکا امیر ناظم بھی ہوتا تھا اور فاصی بھی ۔اوراجرا رحدود مشرعب و اقامت صلاق کافریعیہ کی اسی کے ذمہ تھا۔ حضرت عمر نے اپنے عہدیں ملی ۔ فوجی عدالتی اورتعلی صیغے الگ الگ کر دیے۔ ہرایک پرجدا گارنداشناص کو مقرد کرتے۔ امرار وفقنا ق کورخصدت کرتے وفت وہی ہرا بیت کرتے ہورسول اللہ نے محاذبی بل ایمان کی تقی اوراج ہاد کا اختیار دیتے ۔ چناں چہ قاصی شریع کو جو اسلامی ناریخ میں سے ممتاز قاصی گررے ہر اورج کو فر بیں ہ برسال تک اپنے عہدے پر سے بینی سے ممتاز قاصی گردے ہیں اورج کو فر بین ہ برسال تک اپنے عہدے پر سے بینی سے کی کئی کہ جب سے معاطیمیں قرآئی تعلیم یاستندت دسول مذمل سکے تو الم علم و صلاح میں شورہ لینے کے بعد اپنے احتماد سے فیصلہ کرنا ۔

امرار دلایات وقعناة اسی کے مطابق عمل کرتے سکین اہم معاملات میں خلیفہ کو کھنے ۔ امام شعبی کا بیبان ہے کہ حصارت عمر لعبض امور میں مہنیوں تک عور و فکر اور المجلم میں شدورہ کرتے بھے رحواب کھنے ۔

منصوف ملی و مَدَسِی بلکه عام اقتصادی وعمرانی معاملات بھی اتفیں کی رائے سے طے ہونے منفی فتح عراق کے بعد علم ہونے منفی منفی کے اور مبدو لسب کے کام بردگائے گئے ۔ اور شخص لگان تو دھفرت عمر نے وہاں کے مرز بالوں اور کا شتکارہ کے مشورے سے کی ۔ عراق میز مصر میں منہرس اتفیں کے حکم سے دیکالی گئیں ادر کوف ،

بھرہ اور فسطا طاوع برہ اسفیں کی صواب دبیر سے آباد کیے گئے۔ فتح کے بھی عواق کوجا ہی فرج میں نقسیم کرلینا چاہتے سفے گرحصرت عمرے اس کو حکومت کاحی قرار دیا اسی طرح مصری حصرت عمروین عاص سے وہاں کے والی مقونس سے ابنی پوری بیلی قوم کی طرف سے صلح کر لی تھی اور عہد کہ ایک اسکن روید کے اطراف کے با مشند ول سے اس کی خلاف سے مدد کرے گی ۔ لیکن اسکن روید کے اطراف کے با مشند ول سے اس کی خلاف درزی کی ۔ لیکن اسکن روید کے اطراف کے با مشند ول سے اس کی خلاف درزی کی ۔ لیکن اسکن روید کے اطراف کے با مشند ول سے اس کی خلاف درزی کی ۔ لیکن اسکن روید کے اطراف کے با مشند ول سے اس کی خلاف درزی کی ۔ لیکن اسکن روید کی اور مسلمالوں کو نقصان کر دیا اور فرما یا کہ جا د ابن ملکتوں میں متا مل کر دیا اور فرما یا کہ جا د ابن ملکتوں پر قبیمند کرواور اپنے گھروں میں رمو ۔ لینی ایمفوں سے پور سے مصرت عمراف کے عہد میں میں بعد یہ بیر مرکزیت قائم مہی جو مصرت عمراف کے وہدا کرنا ہے ۔ میں مرکزیت قائم مہی جو مصرت عمراف کے وہدا کرنا ہے ۔ میں مرکزیت قائم مہی جو مصرت عمراف کے وہدا کرنا ہے ۔ میں مرکزیت قائم مہی جو مصرت عمراف کو جا کہ ایم اور دہی نظام متھا ہو جہدا کہ نا مقالے۔

هركر كعب

اسلام کااجماعی مرکز مکر مرمد بیدجهان ج کے موقع پر دینی و دنیا دی ملکی اور سیاسی برنسم کے معاطے طو ہو سیکتے ہیں ۔ خلافت واست رہ بین امرار ولا بات ج کے موسم میں وہاں آتے ۔ مبنیتر خلیفہ وقت فو دا بیرالحاج ہو نااگر کسی وجہ سے مذا سکتا نو کسی کوا بنا قائم مقام بناکر بھیجتا ۔ خلیفہ اوّل ا بینے دو دسالہ عہد بین ایک بار تو د تنسر لیا ہے اس کا تو د تنسر لیا ہے ۔ دوسری بار صفرت عمّان کوا بنی جگر بھیجا ۔ مصرت عمراس کا مسب سے دیا دہ خبال دکھتے سے ۔ ہرسال آتے ۔ صرت بہلے سال نہیں آسکے سے اور عبدالرحل بن عوف کو بھیجا تھا۔ محدرت عمّان کو بھی بھی دو سال کے کھی اپنے جہد خلافت میں تج سے خراص نہیں ہے ۔ خالیا انتفیں اندرونی خلافت میں کہی مدادت میں کہی کہ مذا سے مگر نا شرب بھیجت دسیدے ۔ خالیا انتفیں اندرونی شورشوں کی وجہ سے ان سے عہدمین سنور سالے مدادی دی مدادت میں کہی کہ مذاب سے مگر نا شرب بھیجت دسیدے ۔ خالیا انتفیں اندرونی شورشوں کی وجہ سے ان سے عہدمین سنور سالے میں مدادک دیا ۔

الغرض خلافت رات میں خلیفہ کی ذات میں امت کی مرکز بہت تھی۔ وہ اللہ ہے دسول کا نمائندہ مقار است سے سامنے اور سرا مرسی مسئول اور ذمہ دار حصرت عمر سے عمرو بن عاص سے حساب طلب کرتے ہوئے ان کو لکھا تھا کہ اگرا قصائے مصر میں جی کوئی اورش صنا رہے ہوجائے تو میں ڈرتا ہوں کہ ہیں اللہ مجمر سے اس کی بازمیں

منستشريع

امورت ویدمین خلیفه کوکونی اس می دینی ریاست حاصل به بینی که جوحکم دیرے دوہ فرتبی مسئل بین جائے بلکھ ون احکام شراحیت نافذ کرنے کا مجازی تفا می ادرت رہے کی بنیاد قرآن اورسنت وعمل رسول ) پریخی جس امرے متعلق کوئی تعلیم ان دونوں میں مذملی خلیفه خود اوراس کے مشیر نظایر پر قنیاس کر کے اس کاکوئی حکم ان دونوں میں مذملی خلیفه نواس کو اجماع کہتے اوراگر باہم اختلاف بوتا تو خلیفه انکالتے یسب تنفق بوجاتے تو اس کو اجماع کہتے اوراگر باہم اختلاف بوتا تو خلیفه انتخاب میں سے کسی صورت کو ترج دے کراس سے مطابق حکم دے دیتا۔ اس کو ایس عرص مطابق حکم دے دیتا۔ اس کو ایس عرص میں میں میں میں میں میں دیگر مجہدوں سے کوئی خاص امتیاز حاصل نہ مقال اس کا فریفیہ لیس میں میں دیگر مجہدوں سے کوئی خاص امتیاز حاصل نہ مقال سے کوئی تا دراسو کا درسول کی دوشنی میں چلا تا در ہے۔

بینت کرتے دفت اس سے بیٹ رطلی جاتی تھی کہ کتاب دسنت کے مطابق عمل کرے گا ۔ وسنت کے مطابق عمل کرے گا ۔ وسنت کے مطابق عمل کرے گا ۔ وحضرت عمان کی بیٹ سندی خیبین لین اوبکر دعمر کا لفظ بھی بڑھا یا گیا لیکن بہزیاد نی حصرت علی نے نہیں منظور فرمائی اس لیے حاز ف کردی گئی کہونکہ سنیٹی بیٹ نامعصوم مختصر نہ ان کی تقلیم کیسی فرائی حکم برمینی تھی ۔

## 316.

جن لوگوں نے مواق ومصرے آگر حصزت عثمان کے گھر کا محاصرہ کیا اوران کو قتل كروالا- ده سب كسب قرآن كى روس الله ورسول سے باغى اور واجب القتل منة -اس ليربيت غلانت كي لبرسمابه ي معزن على سرمطالبه كما كا تأول ققاص لياجلي مصرت على كوالهنين قاتلول يضليقه بنايا تفااور دسي ان محم حامي تفاس وجرسے وہ ان سے تعمّاص سنے سکے اور اس جھگھیے نے ہرے طول کھینجا۔ سب سے پہلے مفزت طلح اور زمیرہ وال جومحات کبارس سے تف من کومفز تیمر نے خلاذت کے لیے نامز د فرما یا تفااس مطالبے سے لیے اسطے۔ اسپنے ساتھ صفرت عامشہ كومبى لے ليا اوربعبرہ ميں بہنے كرقعاص لينا شردع كيا يكن حفرت على شكر محكر مفاليا كے ليے بہنے گئے اور بہت جارت کست دے دی جس میں بدولوں معزات مارے گئے۔ مگرخلیمزمفتول سے فون کے اصلی ولی امیرمعاویہ منظم بسے پاس سام کی شام فیج تنقى -ان سے ادر حصزت علی ہے تنفین میں مقابلہ ہوا جس میں عراقی فوجوں کو چیرہ دست دیکھیے۔ شامبوں بے نیزوں برقرآن اُسھائے۔ اس کی روسے نیصلہ کرنے سے درنقین کی طرف سے دوعکم مقرر ہوئے جفوں سے حصرت علی اور معادیہ دواون کوخلافت سے معزول کیااوراً منت کو اختیار دیا که اورکسی کواینا خلیفه منخب کراہے۔ اب حضرت علی کوسخت د شوار ایول کا ساستام وا - ایک نوخودان کی فوج میں سے خارجوں کی ماعت بیدا موگئ جوان سے مقابلے سے لیے اسنی دلوار کی طرح حمیمی دوسرے امیرمعاد برکو تو تع مل گرار افوں نے شامیوں سے سعیت کے کماین فلانت كاعلان كرديا اورقوت سے كام ليف مك يمير فيصلة نالتى كے بعد آئيني طور مي

خودان کی خلانت ختم ہوگئی کیونکہ دولوں طرف سے بیعہ ریفاکہ جوشفقہ فیصلہ ہوگا اس پر فرلقین کوعمل کرنا ہوگا۔ اسی وجہ سے اہل کو فدان کے احکام بیس کم کرنے متھے۔ آھنب حالات میں ایک خارجی عی الرجمان بن المجم سے ان کوخنجر سے ملاک کردیا۔

ان کی جگداہل عراق سے ان کے بارات سیٹے امام مین کے ہاتھ بہدیت کی ۔امیر معاویہ فوجیں ہے کہ کو در کی طرف آئے اور ان کو شکست دے دی ۔انفوں نے سلح کی خواہش کی ۔امیر حاویہ نے ایک سادہ قرطاس بر ننجے دستخط بناکران سے پاس بھیج دیا کہ دو بنٹر انساز کی امیر حاویہ ہے امام مین نے کھھا ،۔

سر عطبها ورصل میں بنی باستم دوسروں سے مقدم رکھے جائیں۔ کننے نابیخ میں عہد تامہ کامفہون بنی سیند ۔ اگر میں جے سید تواسلام میں سب سے بہلی شابار نام مصالحت بہی سید جس میں امیر معاویہ نے بریت المال کی رقم دے کرسلطنت حاصل کی وجہور کاحق منی ۔

بارشابت

مرریع الاول الم مرکز امام من سے صلح کی کمیل کے بعد امیر مدا دریہ کے باعق بر بیت عام ہوئی ۔ اور وہ ساری امرت کے خلیفہ ہو گئے ۔ اسی ناریخ نے اسلامی خلات بادت من میں تباریل ہوگئی کی تعام ہوئی کے بیونکہ بیجکومت الی منتی جورسول اللہ نے قائم کی تفی اور جس کو خلفا روا ت رہیں سے قوی اور دسیع بناکر دینیا کی قوموں کے لیے امن میرایت اور مساوات کا مرکز بنادیا تھا۔ بلکہ انسانی حکومت تنی جس کو قرآن بے بی اور کی اور کے ایک انسانی حکومت تنی جس کو قرآن بے بی اور کی اور کی اور کی کے ایک اور کا کی مرکز بنادیا تھا۔ بلکہ انسانی حکومت تنی جس کو قرآن بے بی اور کی اور کی کے ایک انسانی حکومت تنی جس کو قرآن سے نبی اور کی اور کی اور کی کے ایک انسانی حکومت تنی جس کو قرآن سے نبی اور کی کے دین کا مرکز بنادیا ہے ۔

علماراسلام بین امیرمعادیدی موافقت اور خالفت بین شروع سے دوگردہ بین جن میں بجث جن میں بجث کاسلسلہ جاری ہے۔ بین اس بین قدم نہیں رکھ سکتا کیونکہ وہ مارسی بحث ہا درمیرے مومنوع سے خارج میرائی اسی قدر ہے کہ واقعات کوئیں کروں ۔

را) امیرمعاویہ صفرت عثمان کے زمانے سے پورے شام کے والی ہو گئے تھے۔ اور اندرونی طور پر ہرام میں تو دیختار تھے۔ اور بریت المال برت ہا ہانہ تھرف رکھنے تھے۔ چنانچہ اس معلی میں صفرت الجوذر نے ان سے جھاڑا ہمی کیا تھا۔ اور خلیفہ ہوجائے کے لجایہ ان رئیسوں اور سرواروں کوجن سے مقاص میں نائید کی امید ہوتی بڑے رافایا اور عطیتے دیتے۔ اور عطیتے دیتے۔

اس کے مقابلے میں خلافرت رائے وہ کے میں چند واقعات سامنے رکھیے۔
خلیف اول اپنے گزارے کے بیے بہت المال سے جو رقم لیا کرنے تقے مرتے
وقت دھیں سے کرگئے کہ میری فلاں زمین بہتے کر وہ ساری رقم والیس کر دی جائے جوآج
کے میں سے بی ہے۔ فالباً ول میں بیان رکینے مقاکداس کے مطابق میں امرت کی خارمت
نہیں کرسکا ہوں۔

خلیفہ دوم ہے ایک بارقیھرددم کوخط تھیجا توان کی بیری ام کلٹوم ہے اسی فاصلہ کوقیھرہ کے لیے ابنی طرف سے مجھ تھفے دیئے۔ اس ہے ان کے لیے مہرئے بھیجے۔ میں موتی کی ایک منبی قبرت المال میں داخل کردیا ۔ لوگوں نے کہا کہ یہ ملکہ روم نے بھیجا ہے جو بذا ب کے زیر فرمان ہے نہ المال میں داخل کردیا ۔ لوگوں نے کہا کہ یہ ملکہ روم نے بھیجا ہے جو بذا ب کے زیر فرمان ہے نہ اس کے مال سے آب کو کھے تعلق ہے ۔ فرما یا کہ فاص مسلمانوں کا تھاا وراس کے خراجا بیا مراح بیا ایک مال سے دیے گئے تھے ۔ اسی طرح جب ان کے دونوں بیٹے عبار لیند و عبیل بیند و الی میرہ و صورت الوم و سنی ایک میں میں مقدم میں مقدم میں میں میں میں میں خلیفہ کے یا سیمیجنا جا بہنا میوں بیم ہے کہا کہ بیاں خزار نہ میں ایک ارتم جن ہے جو ب کو میں خلیفہ کے یا سیمیجنا جا بہنا میوں بیم کے کہا کہ بیاں خزار نہ میں ایک ارتم جن ہے جو ب کو میں خلیفہ کے یا سیمیجنا جا بہنا میوں بیم

دولوں اس کو کے کرمیاں سے تجارتی مال خریا کو عربینے میں پہنچ کرفر وخت کر دیناا ور رقم بیت المال میں واخل کر دیتا ۔ اُستھوں نے ایسامی کمیا یصفرت عمر نے فرما یا کہ اس کا نفح کہا ہے جہواب دیا کہ بیر مال والی کھرہ نے ہم کو قرص دیا تھا۔ اب ہم نے وہ قرص والی کردیا ۔ فرمایا کہ صرف امیرالمومنین کے بیٹوں کو قرص دیا گیا تھا یا ساری فوج کو ج میس کر بڑے بیٹے جب ہوگئے یہوئے نے کہا کہ اس کی ذمہ داری بھی فوہمارے اور بھی ۔ اگر صنا کے ہوجاتا فرم کو لینے یا س سے دینا پڑتا۔ اس برلوگوں نے فیصلہ کیا کہ منا فع بیں سے نصف ان دولوں کو دیا جائے اور نصف بیت المال میں داخل ہو۔

حکومت الہی اور حکومت انسانی کا فرق دیکھنے کے لیے بہم بنی واقعات کا فی ہیں ۔خلیفہ کا قبھنہ بیت انمال برصرت محافظا نہ ہے وہ ایک پائی کا بھی مالک نہیں ہے گرمست براہینے آپ کو یائی کا مالک سمجھنا ہے۔

د۲) مالک اشنز تخعی کوجب حضرت علی نے محدین الویکروالی مصری امراد کے لیے جیجا توراست میں مقام قلزم میں پہنچ کران کا انتقال مہوگیا - لوگوں نے مشہر کیا کہ امیر معاویہ سے زمر دلوا دیا ۔

رس امام حن کی وفات برسی ایسایی خیال کیا گیا۔

کہاکہ انھی میں نے مامور کوقتل کیا ہے ۔

بيسب اگرچيموروں كي بيات بين بن سے اصولاً كوئى ملزم بنين قرار ديا

ِ جاسکتا گرشتب ضرور موجا تاسیے۔

ده) کوفہ سے کندی قبیلے کے نامورزئس حجربن عدی ادران کے تیرہ ساتھ بول کو وہاں کے دالی زیاد سے اس جرم میں پکو کرامیرمعاوریہ کے پاس میجاکد سیان کی ترائی كرتيس اوربغاوت كے ليا ماده س، سيلوگ حب مرج عذرارس بينج تووال امیرمعادید کے مکم کے مطابق ان میں سے آعظ آدمی فتل کردیے گئے جن میں سے حجرتھی مقے جھزت عاکث بھنے ہے جری گرفتاری کا حال س کرعبدالرمن بن حارث کوامبرمعادیہ کے یاس سفارش کے لیے بھیجا تھا گران کے پہنچنے سے پہلے قتل کیے جا چکے تھے۔ ام المومنين كوميديشه اس كاافسوس ر باكيونكه حجرمهبت بزرگ اورعاً برآدمي تقر

(١) ان کے دُلاہ میں خون ناحق اورظلم سے کم پرہر کرتے تھے۔خاص کرعراق میں زياد كى سختيال نهابت جابران كفيل ـ

رے) ان کی زندگی کے آخری واقعہ لینی بزیر کی ولی عہدی کی سیست سے جواتھوں نے فرجی قوت کے دیا دیسے لی رہی ہی حکومت اللی کی اسیر کا کھی خاتمہ کر دیا، اوراسلامی ا فوت دمساوات كومنهرم كرك شهنشا بيت كى بنياد دال دى -

بعض اوگ ان کی طرف سے بیدن رست کرتے ہیں کہ اس زمانے میں سلطنت ك حدود دبيرت وسيع بو كئ سق اور ذرا ك الحاق واتصال موجود منستق اس ييفلافت ك اميد دارد كى عن قدر زيادتى موتى اسى قدر است بين فتنذا ورتفز قد كازياده مؤن ہو تارائی حالت میں امیرمعادیہ نے اگراس کوایک خاندان میں محدود کردیا تو کہ اپیما کیا۔ لىكىن سىمىنى ناواتفىب يرمىنى س اسلام كااصل مقص حكومت المى كافيام يعد أكرده منيين نوكي منهي كبونك انفرادى اسلام

سے اجماعی فلاح ناممکن ہے۔ اس لیے وہ کسی قبیت پر فردخت نہیں کی جاسکتی۔ اور اگرامیر معاویہ بجائے اسینے ہے۔ امام مین کو باحصرت عمرے بیٹے عبر اللہ کو جن کو الاموسی النوں کا الموسی النوں کا سخت کے معاول عہد بنا دیتے تو فالد اللہ کا منون ہوتی ۔ دیتے تو فالداً منہ و نتہ ہوتا در بلکہ امرے الن کی منون ہوتی ۔

یزیرکوولی عہر بنا سے میں امیر معاویہ سے حصرت ابو کم کے عمل سے نظری کوئی البکن صدات اکبر سے حصرت ابو کم البکن صدات اکبر سے حصرت عمرکوا بناولی عہد بنا یا تقامور نہ ان کے ہم فلیلہ سففے مذر شدہ دار اس بید بلاست بان کا مقصد حمیہ وری نقاحی میں کوئی شائبہ ذاتی یا خا درا فی غرض کا منظ اور میال بیزید کوولی عہد بنا سے کی غرض صرت بیکھی کہ سلطنت ا بینے خا دران میں رہے۔ اور افوس کہ ریم غرض می بوری مذہو سکی بیونکہ ان کے بعد میزید کی سال آئی کھ ماہ تخت برد ہا جس کے بعد میزید کی سال آئی کھ ماہ تخت برد ہا جس کے بعد سفیاتی خا ندان سے حکومت انعل گئی اور منی مروان کے ہا تھ میں آگئی ۔ برد ہا جس کے بعد سفیاتی خاندان سے حکومت انعال گئی اور منی مروان کے ہا تھ میں آگئی ۔ بہر ان می کر برس ایوم میں عبا سبول سے ان می سے اس کو جھینا ۔

صحابه كاسكوت

مهمت اکرام کے ساتھ بینیں آئے۔ ایک بارا تنائے گفتگومیں ان سے کہا کھ فین میں تھالگ مشرکت کی خلش کھی دل ہیں تازہ ہوجاتی بے۔ اس ف سے جواب دیا کہ اب تک وہی دل ہمار سے سینول میں ہیں اور دہی تلواریں ہمارے مبالؤں ہیں۔ اگرتم جنگ کی طرف ایک بالشت بڑھنا چاہتے موتوہم ایک ہا تھ بڑھنے کو تنیار ہیں۔

باد جودان بانوں کے اُن کی تو قبراس مدیک کرنے کرمیں والی کووہ ناگوار سمجھتے اس فاگ است

اس طرح برائفوں نے اسپنے استنباد کو حلم اور کرم سے جمبیا رکھا تھا۔ جنا بخدان کے پورے عہد میں ہوئی اور بجز خوارج پورے عہد میں جو ۲۰ سال رہا مذکوئی فتنہ بریا ہوا مذکوئی بنا دست رونما ہوئی اور بجز خوارج کے کوئی ان کی مخالفت کے لیے نداُ تھا۔

بدن کے منطام کر آم میں ایسے لوگ مجی خفے جوانسانی حکومت کے منظام کر آ تکھوں سے دیکھنے سنے منظر اس و حبہ سے دیکھنے سنے مگران کی تفریت کے آگے اپنے آپ کو برلس بانے سنے اس و حبہ سے لایکھنے اللہ نظار الدسم اللہ کی مطابق مجور گرخاموش رہے ۔ واقع مرکز ملا

امیرمعاوید کے بعدجب ان کا بیٹا پر یرخلیفہ ہوگیا تو امام مین جن کار تبراس وقت صحابہ میں ممتاز تھا مقابلے کے بید کھڑے ہوئے۔ مگراس مہم میں کا میاب نہ ہوسکے بنظا ہر اس کا سبب بید معلوم ہوتا ہے کہ اس است اود کو توڑنے کے بیے جس طاقت کی خورت مخی اس کو فراہم کر نے کی طرف اٹھول نے کوئی توجہ ہیں گی۔ مدینے سے مکے آجا نے کے بعد لوپراموقع حاصل تفاکہ بچھڑھے کوٹ ش کر کے است کے بہرت سے افراداور بڑے بڑے لیکن اکھوں نے اسی کو کافی سمجھاکہ کوفہ میں جہاں سے ان کی لوگوں کو اپنے ساتھ کر لیتے لیکن اکھوں سے اس کو کافی سمجھاکہ کوفہ میں جہاں سے ان کی طلبی کے خطوط آئر ہے تقے مسلم کو بھیج کر اپنی امام سے کی بیوت لیس ۔ حالا نکہ اہل کوفہ کی بیائی کا حصر سے علی اورا مام جن کے زمانوں میں تو دان کو تجربہ ہو جہا تھا۔ بیبیویت بھی والیوں کے کا حصر سے علی اورا مام جن کے زمانوں میں تو دان کو تجربہ ہو جہا تھا۔ بیبیویت بھی والیوں کے کا حصر سے علی اورا مام جن کے زمانوں میں تو دان کو تجربہ ہو جہا تھا۔ بیبیویت بھی والیوں کے کا حصر سے علی اورا مام جن کے زمانوں میں تو دان کو تجربہ ہو جہا تھا۔ بیبیویت بھی والیوں کے کا حصر سے علی اورا مام جن کے زمانوں میں تو دان کو تجربہ ہو جہا تھا۔ بیبیویت بھی والیوں کے کا حصر سے علی اورا مام جن کے زمانوں میں تو دان کو تجربہ ہو جہا تھا۔ بیبیویت بھی والیوں کے کا حصر سے علی اورا مام جن کے زمانوں میں تو دان کو تجرب ہو جہا تھا۔ بیبیویت بھی والیوں کے کا حصر سے علی اورا مام جن کے زمانوں میں کو دوران کو تجرب ہو جہا تھا۔ بیبیویت بھی والیوں کے کا حصر سے خوران کو تھرب ہو جہا تھا۔

يني مروان

موان اپنی خلافت کممل کرنے سے پہلے ہی وفات ہا گیا۔ اس کے بیٹے عبد اسلامی ممالک پرتسلط عاصل کو بدر اسلامی ممالک پرتسلط عاصل کیا۔ اس کے عبدیں استعبار دکامظہر بہت نما یاں ہوگیا۔ اپنے مقاصد کو بورا کر بے میں اس نے جن نختیوں سے کام لیا مقال کی معذر رت بیں کہا کرتا تقالہ اگر شخییں میں اس نے جن نختیوں سے کام لیا مقال کی معذر رت بیں کہا کرتا تقالہ اگر شخییں کو کھی الیس سے برا امعتمد والی جماح بن یوسف نقا ہو اپنے فالم و تم میں چنگیز اور بلاکو سے کم برنام نہیں ہے۔ عبرالملک کے بیٹے سیامان نے فلیفہ بوجائے کے لبداس غظیمیں کے مجاب ہے اس کو ولی عہدی سے خارج کو اپنے میں ولید کی موافقت کی تقی اس کے کہا جہاں اس کو ولی عہدی سے خارج کو اپنے میں ولید کی موافقت کی تقی اس کے متاب خارد وں اور ما تحت عاملوں کو سزا میں دیں اور اس کے بھنے محمرین قائم فاتے سامون موافق کیا۔ سندھوک بی مواڈ اللہ اسی طبح مولی کیا۔ نظا نا قابل بردا شرب مربانہ وسول کیا۔

اوران کو باہم ایک دوسرے کا دشمن بنا کرلڑا ناسشروع کیا۔ بے کے ان میں معنوت عمرب عبرالعزیز کا عمرت کی ہے۔ انتخوں نے خلیفہ ہوتے ہی رؤسارہی امیٹری کلکتیں اور جائزادیں جن برا تعنوں نے در کری تی فیفنہ کردکھا تھا ان کے اسلی تھا اروں کو دالیں دلائیں بنی آئیں بر سیام بنیا بال گردا۔ وہ ان کی بھوچی فاظمہ بنت مروان کوجن کا وہ بہت ادب کرتے سقے بلالات تاکہ ان کوسم ایئی جب انتخوں نے آکرسفارش کی توعمین عبالعزیز نے کہا ہے۔ مقاللات تاکہ ان کوسم ایئی جب انتخوں نے آکرسفارش کی توعمین عبالعزیز نے کہا ہے۔ دو الشرافعالی نے بنی میں السیاح بین میں اس کو اسی حالہ بین کہا ہے۔ لیے رحمت بنا کرچھیجا تھا۔ آئی نے ایک الیساج بنی جو والوں میں سب کو کیساں پینے کا حق تھا۔ آئی اور کرونو کر شراف کے ایسا جب مروان عبالی کو کرونوں کے اس سے نہریں نکا لیس بوسکیں کے وابعی حالت برانہیں لا یا جائے وہ حف کی ہوگیا۔ اب حب تک وہ کھراپنی اسلی حالت برانہیں لا یا جائے کے لوگ اس سے سیراب نہیں ہوسکیں گے یہ جائے گا لوگ اس سے سیراب نہیں ہوسکیں گے یہ جائے گا لوگ اس سے سیراب نہیں ہوسکیں گے یہ جائے گا لوگ اس سے سیراب نہیں ہوسکیں گے یہ جائے گا لوگ اس سے سیراب نہیں ہوسکیں گے یہ جائے گا لوگ اس سے سیراب نہیں ہوسکیں گے یہ جائے گا لوگ اس سے سیراب نہیں ہوسکیں گے یہ جائے گا لوگ اس سے سیراب نہیں ہوسکیں گے یہ جائے گا لوگ اس سے سیراب نہیں ہوسکیں گے یہ جائے گا لوگ اس سے سیراب نہیں ہوسکیں گے یہ جائے گا لوگ اس سے سیراب نہیں ہوسکیں گے یہ جائے گا لوگ اس سے سیراب نہیں ہوسکیں گے یہ دو کھرانے کو اس کی سے سیراب نہیں ہوسکیں گے یہ دو کی کو کھرانے کی کو کو کھول کے کو کھرانے کی کو کھول کی کو کھرانے کی کھرانے کی کو کھرانے کو کھرانے کی کورنے کی کو کھرانے کو کھرانے کی کو کھرانے کو کھرانے کی کو کھرانے کو کھرانے کی کو کھرانے کی کو کھرانے کی کو کھرانے کے کو کھرانے کو کھرانے کی کورنے کی کو کھرانے کو کھرانے کی کورنے کی کورنے کی کورنے کی کورنے کورنے کورنے کی کورنے کی کورنے کی کورنے کورنے کی کورنے کی کورنے کی

خلفاردات دین عام مسلمانوں کی طرح بازاروں میں بھرتے میں بوں جا کر خاز پڑھانے اور سب کے ساتھ مل کر بیٹھنے اسکین ولید حس وقت سبی رنبوی دیکھنے گیاہیں۔ اس وقت وہاں سے سب لوگ نکالدیدے گئے ایسنے مدینے سعیدین المسیب کی ہزرگی کا اگرا حرام نہ ہوتا تو دہ بھی اس میں رہنے نہ یائے۔

خلفار دات رہ کے لیے کوئی امتیاری علامت نہیں فی کسکی نئی امید کے مہر میں ہم عصائے خلافت کا بھی ذکر پاتے ہیں۔ نیزان ہیں سے بزیر بین عبار ملک اور ولدیر بن بزید کی سبت میں مینوشی اور مغتبات کے راگ سننے کی رواتی ہی ہمارے کا نول تک پہنچی ہیں۔

الغرض من دن سے امیر معاوریہ کے ہاتھ پر سجیت ہوئی اسی دن سے حکومت الهی جو دبین کا صل تقدود کھی شختم ہوگئ ۔ اُسّت اسلامیت کا ہر فرداً زا داور صرف اکیلے اللّٰہ کا بن رہ تھا رفتہ رفتہ وفتہ وغلبہ سے انسانی حکومت کی تالبی اراور ربعایا بنائی گئی ۔ اور کیجز عمر من عبالوزیر کے بنی امیہ سے دبنی قیادت ایک دن بھی نہیں کی میں سے است میں مذہبی انتشار اور تشست پیدا ہوگیا۔

بزرگان امین فرب عهرخلانت را شره کی د جهدان سے خلفار کا کام لینا چاہتے۔ عقے گران کی خفوص سیاست سے قرآن خارج ہو چپکا نفاا درخاندانی اغراض نے اس کی عگہ لے لی تقی ۔ اس بلید دن ہرن خرابیاں بڑھنی گئیں ۔ اگر حکومت الہی ہوتی توان کی تقربیاً، صدرسال خلافت میں بلام شد برسادی دنیا ہیں اسلام بھیل جاتا ۔

## Julus 6.

عیاسیوں نے کسی شرعی استحقاق کی بنابر نہیں ملکے مفن قراب ندر مول کے دعوے ہر خفنيرسارش اوركوشش سےخلافت عاصل كى مورست بيہوئى كوشنجة وخفى طورر إلىمتن ميں ا بل بریت کی امامرت کی تلفین کر نزیخ اور جا <u>منت تھے</u> کہ بنی اُمتیہ کا تحنیۃ البط دیں۔ ا ن مين ايك مزقد كبيها نيرتفا جوالجرم استعمن محمد بن الحنفنية كوابناا مام مانتا تفا- ابن الحنف يرصورت على کے بیٹے سے جفوں نے اگر دیوعب الملک بن مروان کے باعظ برسجیت کرلی تھی مگران کے شیعہ المفيس كوخلافت كاحفدار سمحفذ سنفها دران كانتقال كربعدان كربيط ابو باستسم كو خلفار بني أميبر ي على بن عبراللدب عباس كوابك كاوك ميمر حاكيمي ديا تفاجو مرفي

سے دشق کے راستے میں بڑتا تھا۔ علی اسی گاؤں میں سکونت رکھتے تھے۔اتفا قاً الوہ است كادبال كزر بواادر دبه بهار بوكرده انتقال بمي كركئ مينكه أتحفو سفكوني بييا تهبين جهوراً تقاراس وحبه سینی عباس نے دعولے کردیا کہ وہ علی بن عبالشکوا بینے تق ا مامنت کی ج كركين بهي سيمتر سيعتباسبون مي خلانت كاداعيه بهدا موكيا ماور فرقه كسيا نبيه ان کی حایت سنروع کی لیکن علی صرف نام کے وصی عفے ، کام تو کچھ کیاان کے بلیٹے محرید نے

کیااوردسی ان کے اجدا مام بھی قراریائے ۔

محدر منابت عقبل اوردانشمند سفه -اتحفون فيصورت حال بنظرداني علوبيري ناكامى كے اسباب يوركى اورسوچاكى خلافت وسلطنت كواكي خاندان سے دوسرے خاردان بین تقل کرناصرف فوری وکش سے مکن نہیں ہے تا وقتیکہ کثیر تعالی اور کا فی قوت اس مقصارے لیے تیار پذکرلی جائے ۔اس وجہ سے انفوں نے اپنے سشیعہ میں ہے داعیوں کی جاعت نتخب کی حولوگوں میں صرف اہل سبت کی اماست کی تبلیغ کریں اوکرسی خاص المام کا نام مذلیں۔ اس سے ایک فائرہ تو یہ تفاکہ شید امامیہ کی محنت سے نفع اعظائیں ہو مدت سے اہل سیت کی امامت کی تبلیغ کررہے مقطاوراس کے لیے داستے ہموار کر چکے سقے۔ دوسرایہ کہ امام کے نام کی قیبین سے خطرہ تھاکہ بنی اُمٹیہ کو خبر ہوگی تو فنل کر دیں گے۔

تبلیغ کے لیے اُتھوں سے مختلف وجوہ سے خاسان کور بادہ موزوں پا یا اور دوسری مدی ہے۔ آتھوں سے مختلف وجوہ سے خاسان کور بادہ موزوں پا یا اور سوداگروں اورسیا حوں دفیرہ کے جبس میں ان کے دعاۃ و ہاں تبلیغ کرتے رہے اور جب پورا اثر پر اگر لیا اس وقت امام موصوف کے خاص حتی الفِسلم خراسانی نے پہنچ کر قرت سے کام لینا مشروع کیا اور رفتہ رفتہ امرار بنی امتیکوشکست دیتے ہوئے کو دنہ پر پہنچ کر قبصنہ کر لیا۔

## اعلان خلافت

سارد بین الاول سلساره کوامام محد کے مهائی سفاح کی خلافت کا علان کیا گیا۔ سفّاح سے منبر کی طرح ہو کر خطبہ میں حمد وصلواۃ کے بعدا پنی قرابت رسول برفیخر کیا بھر بنی اُمٹیہ سے خللم وستم کا ذکر کر کرے کہا ہ

مرم اہل خروصلاح ہیں یم نظام ونساد کا اندلین منہیں ہے۔ اللّٰر کا مدیم اہل خروصلاح ہیں ہم سنظلم ونساد کا اندلین منہیں ہے۔ اللّٰر کا مشکر ہے کہ اوراس دولت کی سعادت حاصل ہوگئ "
اس کے لجداس کے چاداؤد سے کہا۔

موہم نے اس خلافت کوزر وجوا ہر جمع کر نے کے لیے بہیں حاصل کیا ہے۔ مذ ہمارا مقصد سید ہے کہ عالیت ان محلات اور باغات بنا مثب اوران میں نہر ترکیالیں بلکہ ہم نے دیکھا کہ ہمار سے تقوق ہم کیے جار ہے سے ہمارے نبی اعمام کی تحقیری جاتی تھی۔ امرت کے جان و مال پر دست درازیاں ہوتی تقیس ان کو مم برداشت بن کرسکے۔اب الله الله اوران کے محرم عباس کا ذمیر م کہم تھارے ساتھ کتاب دستن کے مطابق برتاد کھیں گے اور وی طریقہ کھیں کے درسول اللہ کا تھا ہے

لیکن بواکیااس کے چندسال بوئیفروسے انبارکو جھوٹر کرنی اِدکو دارالخلاف بنایااورا وجود جزیس بوسے کے اپنے اور اپنے بیٹے کے قصور و باغات کی تعیری تقریباً دوکروٹر دینائی جزیس بوسے کے دیور کا دو کر دوٹر دینائی کا سے دیور کا دو کر دوٹر دینائی کا سے دیور کا دو کر دوٹر اسے بالی شان محالات نقیر بوسے نامی کا دارت باخصوص بالی کہ کی عارتیں ایسی فیس کر اس وقت تمام عالم میں ان کی نظر بیتی - در وجوا برسی بھے کیے جنائی منصور نے جب و فات بائی توجز اسے اس فارٹر جو رحمج والے کر مہاری بری بری ان کو جو ان کے در بارد ارااور کوئی سرو کے در باروں کا نموند بن کئے فاوش ایس بیا کی منطوع ہوئے در بارد ارااور کوئی سرو کے در بارد وں کا نموند بن کئے عناوش اب عیش دنشاط وغرہ سے کر پی بوئی اور کر تاب و کر نیست سے اس اتنالگاؤ رہا کہ وہ سالمان سے در بران کی فقوص سیا سیا سنایں نہ کا ب کو دخل تھا در منا می میں اسیا سنایں نہ کا ب کو دخل تھا در منا کی امریس سے انتراقی ہم

عراق میں سفاح نے تود ہی امیہ کے افراد کوقتل کیا ۔ حقیقت یہ ہے کہ استبداد کا مزائ شکی ہے۔ جنانچ ان کی بہنوت گری ہی امیہ ہی نک محدود کہنیں دی بلکتو وا بینے ارکان سلطنت بڑی انھوں نے ہتھ بڑھا یا۔ الوسلمہ خلال جو وزیر آل محد کے لقب سے مضہور تفااور جس نے اس دولت کے قائم کرنے میں بڑی خدمات انجام دی تقین اس سے سفاح اس بنیا دبر ناراض تفاکہ اس نے خلافت کوآل علی کی طرف نتقل کرنا چاہا تھا۔ اس سلطنت کو قائم کرنے میں الوسلم سے کم کوشش نہیں کی تفی الوسلم نے ہی الزام سگایا کہ وہ آل علی کا خرفواہ سے اور اس کو بی تسل کردیا۔ سفاح کے بی وب شفور تفت خلافت بر آبان اور سلم کی طرف سے شک بی الزام دیا بیا اور اس کو بی تسل کردیا۔ سفاح کے بی وب شفور تفت خلافت بر آبان اور سلم کی طرف سے شک بی از ہوا چنانچ اس کو دربار میں مبواکر قتل کرا دیا نیز اس کو ایا ان نامہ کی طرف سے شک بی از ہوا چنانچ اس کو دربار میں مبواکر قتل کرا دیا نیز اس خطرہ بیدا ہوگیا تھا۔ اس وجسے بادی وب النان نامہ کھر دینے کے بھی اس کو قدر کردیا حس میں وہ مرگیا۔

البیت نبی اعام لعینی آل الوطالب من کا و پربنی امید کے مظالم دکی کا کور بنہ کرسکے سے اور ان کے انتقام کے بیدے اسطے سقے ان کی طرف سے بی ان کے دلوں میں برگما نیاں پیدا ہوئیں ، چنکا مفاور بہلے ان کی جماعت میں سٹر کی رہا تھا اوران کا دا ذواداوران کے نفولوں سے ان کی جماعت میں سٹر کی رہا تھا اوران کا دا ذواداوران کے نفولوں سے ان کی طرف سے اس کو ہرد قدت خطرہ مقار اس کے ان کی طرف سے اس کو ہرد قدت خطرہ مقار اس کی کا کہ میں کی کہ کا کی کا کہ کا کا کہ کا کی کا کہ کیا کہ کا کا کہ ک

الفس زكبير

آبل سبن بیس سے محدین عبراللہ دونفس ذکیبہ کے لقب میے نہور منظ اپنی خلافیت کے بید بہت کوشاں منظے بنی امبہ کے اس کے بید بہت کوشا رہنی ہا کے اس میں اکثر رؤسا رہنی ہا کے ان کی امامت کی سیاس کے اور ان کومہاری سلیم کیا نفا۔ اس بیدت میں سفّاح اور فعول میں شام سنظے ۔ اس وجہ سے جب عبّا سبوں سے خلافت قائم کی توفیس زکتے سے جنسان میں شاح

کے ہاتھ پر سجیت نہیں کی۔ اور چا ہاکہ تو داپنی خلافت کا علان کریں لیکن سقاح ان کے دالد ورچا ہاکہ تو دالی اور جا دالد اور چا کے ساتھ سلوک کرنا تھا اس سے اس کے زمانے میں خاموس رہے۔ نفس ذکر یہ کے دوسرے بھائی ابراہم بن عبراللہ مقصح بن کوخراسان کی ایک جا وت امام ما نتی تفی اور ان کی حمایت کے لیے تیار مقی۔

سفاح کے بعرجب نصور خلیف ہواتو ہو نکہ اس کوان دولوں بھا ہُیوں کے اراد ہے معلوم سخھ اس بیدان کی طرف سے بہت برگمان بخفا نفس زکیہ کا مرکز ، رسینہ منورہ بخفا اور دہ اردگر دیسے قبائل میں رولویٹ رہتے ہے منصور وہاں کے عاملوں کو سخت سخت تاکیہ مکم منا مقا کہ ان کا بینہ لگائیں مگر وہ فا صرر ہے ۔ آخر اس سے رباح کو دہاں کا عامل بنا کر بھیجا۔ اس کو معلوم ہوا کہ وہ مرسینے میں جھیب کراپنی جاعت میں آتے ہیں اس سے اس محالہ وہ مرسینے میں جھیب کراپنی جاعت میں آتے ہیں اس سے اس محال اردیں اس سے ان رباس میں کہاں ہیں کے کہا سے ان رباس میں کہاں میں کو کھی ہوگئے۔

ابننس زكب كوا پنے خاندان بر میمنالم و كيدكرتاب صنبط ندر مي رحب و كالي كورت مي مي رحب و كالي كورت خير مين اور م ميں داخل موسے ـ رباح كو گرفتار كرك شهر رئي بعند كر ليا منصور كوجب اطلاع موتى تواس نے ميدكون كو كھوا : ـ ميدكون كو كھوا : ـ

ازجانب ابوجفرعب السُّرب محد (منصور) امبر المومنين ، بنام محد بن عبد السُّر (لفس ذكبير)

قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جولوگ اللہ اوراس کے رسول سے
اطری اور دنیا میں فساد کھیلائیں ان کی سز ایہ ہے کہ مارڈ اسے جائیں یا
سولی پرج اصاد سے جائیں یا ان کے باتھ باؤں برخلاف کا ہے ۔ لیے جائیں
یا ملک میر دکر دیے جامئی اس لیے میں اللہ اوراس کے بی محملی اللہ عدید کم

ادبرقالوبادر تم توب كراوك تومين تمهارى ادر تهمار سيتمام كها بكول كى اورسائفيون كاورمنتقدون كيواس بغاوستين شركيبي جاكشي كردوك كاينيزدس لاكه دريمتم كودوك كاكرجهان جابور بوسا ورتمهاري بو مزور یات بول گی ان کو بوراگرتا راون گا بنهار ارال سبت اورشیعه میں سے جولوگ میرے قیرخالوں میں ہیں ان کوھیور دوں گا اور سی می نكليف نهبي دوب كا-اگراس پرتم راحني بونواپنے کسي حتی کو بھيج دو که آگر مجد سے عہد نام مکھوا لے۔

اس کے دواب میں نفس رکبتے ہے کھا:۔

ا دَجانب محمد بن عبرالدُّ جهری ابرالموثنین به نام عبراد پر بن محد من المان الم كى يديم جائة بوكفلانت جارات بدادر بهارية بي بدولت تم سے اس کو حاصل کیا ہے۔ ہارے باب حصرت علی کرم اللہ وحبروسی اورامام تقيم جوان كم بيطيب، زنده بي عبرهار يهدته بوريم كيداس كم وارتب كية تتهيس بريمي توب علوم به كدجا بليت اورا سلام دولون ي بنى بالشمي سيح نسى ففنائل ومفائزهم كوحاصل بي وه كسى كو عاصل بي موسكه - زبارة جالميت بي رسول الشيسى الشيطلية وسلم كى وادى فاطمينيت عمرد ك شكم سيم بهي مذكرتم و خاص كريس باشم كى اولا دمي لنسب بين سب سے بہراور ماں باب کے تحاظ سے سے برا مدکر ہوں میری دگوں میں امہا اولاد کاغیرو بی خون مطلق مہیں ہے ۔میر سے نشب کو الشریح ہمیت منازر كعادد نبامين سب سعافضل محاصلي الشاعلى يدلم مبي مينان كابينا أو محابيب مبرك اب محارث على اسلام مي سب ساول علم میں سب سے فائق اور جہاد میں سب سے بطے فائر بڑھی بھر حفرت فار بھر جہان کی بیر حفرت فار بھر جہان کی بیٹیدوں میں سب سے بہتے فار بڑھی بھر حفرت فاطمہ ہیں جو ان کی بیٹیدوں میں سب سے بہترا ورجبتی عور توں کی سردار ہیں افرائہ اسلام میں ہا سشم سے بہترین فرز نرحفز ہے ن اور حبین ہیں جو بہتنی جو الوں کے سٹایہ ہیں۔ ان میں سے بڑے کا میں بٹیا ہوں - اب د کھو حفرت علی والدین کی طرف سے علی والدین کی طرف سے باشم سے بیٹے ہیں۔ اما میصن والدین کی طرف سے عبد المطلب عید ہمی اور میں والدین کی طرف سے المشرف ہما اور میں والدین کی طرف سے رسول الشرکا بٹیا ہوں ۔ عبد اس کا لحاظ کیا۔ یعنی میں اس خص کا بٹیا ہوں جو جہنے میں سب سے میں میں سب سے میں گراہ کا دی اس طرح پر نیک ہوں میں سب سے میں شرک اور گراہ گاروں میں سب سے میں گراہ گاروں کا فرز ندیوں۔

میں اللّٰ کوگواہ کرئے تم کو ہرچیزی سوائے سی سنری صریاکتی سلم، یا
معا بہے تی ہے جو تمعا رہے ذمہ ہوا مان دیتا ہوں اور میں برنسبت تھا کہ
عہر کا زیادہ بیا بن ہوں ہم نے بچیکو کو امان دی ہے وہ کون سی ہے جہ ابن
ہبیرہ والی یا وہ ہوتم نے اپنے چیا عبراللّٰ کو یا ابوسلم خراسانی کو دی تی فقط "
کس قدر عبرت کا مقام ہے کہ نسبی مفاخر عبن کو رسول النّہ اللّٰ نے نئوت جا ہمیت قرار
دے کر فتح مکہ سے دن پاؤں سے دوند ڈ الا اور شب کو قرآن بے مثا کر سارے مسلما نوں
کو آئی میں بھیائی کھائی بنا دیا اتھیں کو بیا نمہ ابنی امامت اور ی خلافت کے نبوت میں
کس طرح بیش کرتے تھے۔ در تھیقت ان کے مقاصلہ تھی تھے نہ کر مبوری ۔
کس سطرح بیش کرتے تھے۔ در تھیقت ان کے مقاصلہ تھی تھے نہ کر مبوری ۔
منصور کے بیاس جب بیخط بہنچ اتواس کے کا نتب سے جواب کھنے کی اجازت

ما نگی منصورین کہاکہ بیتمهارا کام نہیں ہے۔ جب صب ادرخاندان کے جھگڑے آبیرے نوخود مجھے حواب کھنا چلہئے۔ اس نے مکھا:-

اذابوه جفرى بالتأرين محمرام برالمومنين بنام محمرين عب السك تمهارا خط مجد كوملا عوام كوبرانكيخة كرسن ادرجبلاس مقبول بنف سم یے تم نے بینی مفاخر ور کھے ہیں جن کی ساری بنیا دور توں بر ہے۔ حالان كمعورتول كاوه درجينهي يه ويجإ كايد يتم كومعلوم بدكم الترسيح وفت بني صلى الشرعلية وللم كوسعورت فرما بااس وفنت ال کے جیاؤں میں سے حارشخص زندہ تھے رحمزہ ،عباس ،الوطالب اور الولهب)ان ميس سددواسلام لائدون ميس ساكب ميرا باب تفار ادردو کا فررے جن میں سے ایک متحمارا باب تھا تم نے عورتوں کا ذكركركان كى قرابت برجوفر كيا ہے مينا دانى ہے۔ اگرعورتوں كوشفيات یس سے کوئی حصہ ملتا توساری فضیلت رسول اللّٰری والدہ کے لیے موتی ليكن الله توحب كوچا نهابد ابنے دين سے سرلبند كرتا ہے تعجب بے كەالوطالب كى والدە فاطمەرنىت عمردىرىمى تىم نے فخر كىيا بير سويو توكدان كيمبيون ميں سيكسى كوهي النّرينے اسلام كى مرابت كى ادراكركرتا تواس كرزياده حقدارني على الترعليه وسلم كو والرموسكة منفلكن وه توص كوجابتاب اسى كوبراس ويتاب-تم نے اس بریمی فخر کمیاہے کہ حصرت علی والدین کی طرف سے ہاسمی ہیں اور شن والدین کی طرف سے عبالمطلب سے بیٹے ہیں اور تمعارا لنب والدين كى طرف سے رسول الله تكسيم بينيا ہے۔ اگريہ واقعى كوئى

ففنيلسن مهوتى تونبى صلى الشرعلىيدوسلماس كرزيادة تنتى بوست لسكن وه

قوصرف ایک ہی طرف سے ہاشمی ہیں ۔ مجرتم اجیئے آپ کورسول الٹار کا بیٹا کہتے ہو حالاں کہ قرآن سے اس سے مالکل النکار کیا ہے۔

الكائن مخدراً باأحدين ترجا لكم بي بي ممينهارد مردون بي سيكس كباب من عق بان سمادا به كهنا درست ب كنمان كى بنى كاولاد موا دربه ب ایک قرسی رسنت ہے لیکن اس کے ذریعے سے سی کسی میراث تہیں ملسكتى اورىنداس سيقم امامت ك حقدار موسكة مود السى قرابت ك بنياد يرتمهادي باب معزت على ين برطرح برخلانت حاصل كري كوشش ك معزت فاطمه كوالو بكرشسه لراكرر يخبيره كرايا - اسى عفسه بان كى بمارى كى مھی کسی کواطلاع مہیں کی اور جب انھوں نے انتقال فرمایا تورات میں کو یے حاکران کو دفن کردیا ، گرکوئی الو کرکوتھو حکران کی خلافت پرراضی مذہبوا۔ توداً تحصرت كى بيارى كراسي مين عى ده موجود عف يكن ماز بطيعان كاحكم آب سے الومكركود باران كے اجدر صفرت عمر خليف بو كئے بھير خلافت اصحاب شور کی میں آئی ۔ اس میں کھی وہ انتخاب میں مذا سکے اور صفرت عثمان خلید مو گئے ۔ان کے بعد انعوں نے طابحہ وزبر مرسختی کی سندمن دفاص سے بعیت لینی چاہی انفول سے اپنا مھالک بند کردیا۔ حب علی گزر گئے امام من ان کی جگر ہے آھے ۔ معا ویہ نے شام سے شکرشسی کی تنیج بہ مہواکہ کچھ رقم ان سے اے کراہے سید اور خلافت دونوں کومعا دیہ کے سپرد کردیا اور مريخ چلے گئے - لہزا اگر تھا راکھ وق میں تقاتم اس کوفرو خنت کر چکے ۔ تنومادا بدكهناكه الشرية جهنمين بنخمار سدامتياز كالحاظ ركفاكه متحارے باب البرطالب كواس بين سيے تمتر عذاب ملے گا۔ نهايت افسورينا

ہے۔ اللّٰ کاعذاب خواہ کم ہو یا زیادہ مسلمان کے بلے فخری چزینہیں ہے۔ ادر مناس میں کوئی فضیلت ہے۔

بہ ہوتم سے مکھا ہے کہ تعماری رگوں ہی جی خون طلق بہیں ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہتم آن کھزرت کے مزر ندا براہیم سے جی بڑھ کرا ہے آب کو سمجھتے ہو۔ حالانکہ وہ ہرلحاظ سے تم سے افضل سقے خود تم ھارے خاندان میں ذین العابدین سقے وہ متھارے دادا حس بن من سے مبتر سے بھران میں ذین العابدین سقے وہ متھارے دادا حس بن من سے مبتر سے معربا فر تم ھادے باب سے مبتر اوران کے بیٹے عوفر صادق تم سے مبتر ہیں حالاں کہ ان سے کی رگوں میں تحمین خون ہے۔

تم سیمبی دعو مے کرنے بورکسب اور ماں باب کے بحاظ سے تم کل بنی بات سے مبہز ہو۔ بنی ہاسٹ میں سے رسول اللہ میں ہیں بتھیں بہتو پیش نظر رکھنا جا ہیئے کہ تیا مت کے دن اللہ کو منہ دکھا ناہے۔

صفین کے معاملے میں متھارے باب مصرت علی نے بی سے سے با یہ صفیا کے میا مفاکدان کے فیصلے بروضا مند ہوجائیں گے بتم لئے بیٹم کے بیٹر سے میں کے خان کو خلافت سے معرز دل کردیا تھا۔ بزید کے عہد میں متھا رہے می صبین بن علی ابن زیاد کے مقالے کے لیے کو ذہیں آئے اور جو لوگ ان کے حاک بن علی ابن زیاد کے مقال ہوئے ۔ ان کے بی رہمارے خاندان کے کئی کہ دی کے بیاد ورکم کے ان کو کہ متعدد ہوئے اور ہم لے متحا داور میں ان کو متعدد ہوئے اور ہم لے متحا داور میں ان کو اور میں میں ان کو متعدد ہوئے اور ہم لے متحا داور میں کے ان متحا داور میں میں ان کو متعدد ہوئے اور ہم کے متحا داور میں کرتے ہوئے ما دی کہ بی متعدد ہوئے اور ہم کے متحا داور میں کرتے ہوئے میا دی کہ بی متعدد ہوئے اور ہم کے متحا داور میں ان مورکوتم ہمارے ایک میں ان کورکوتم ہمارے میں کرتے ہو۔ کہ اپنم یہ سیجھتے مورک ہم نے حضرت علی کی میں ان کورکوتم ہمارے میں ان کورکوتم ہمارے میں کرتے ہو۔ کہ اپنم یہ سیجھتے مورک ہم نے حضرت علی کی میں کرتے ہو۔ کہ اپنم یہ سیجھتے مورک ہم نے حضرت علی کی میں ان کورکوتم ہمارے کہ بی کورک ہم نے حضرت علی کی میں کورک بی کے دین کورک کورک ہم نے حضرت علی کی میں کرتے ہو۔ کہ اپنم یہ سیجھتے مورک ہم نے حضرت علی کی کورک کے دین کورک کورک کے دین کر کے دین کورک کے دین کورک کی کورک کے دین کورک کورک کے دین کورک کے دین کورک کی کورک کی کی کورک کی کورک کے دین کورک کورک کے دین کورک کی کورک کورک کی کورک کے دین کورک کی کورک کے دین کورک کی کورک کے دین کورک کورک کے دین کورک کی کورک کے دین کر کورک کے دین کورک کے دین کورک کے دین

فضیلت کا جواظهارکیا ہے توہم ان کوعباس دحمزہ (رضی الٹرعنها) سے مجمی برط محکوشلیم کرتے ہیں ؟ وہ سب لوگ محفوظ گزر گئے اور حصرت علی ان جنگوں میں پڑے جن میں مسلمالؤں کی خونریزی ہوئی ۔

متھیں یہ جی معلوم ہوگا کہ زمار نہ جا بلیت میں سفاستہ جاج اور زمزم کے متولی حفرت عباس عقر نہ کا اوطالب عصرت عمری علالت میں متعادے باپ سے اس کا دعولی جی بیش کیا مگر فیصلہ ہمارے جی میں ہوا۔
رسول النہ سے اس کا دعولی جی بیش کیا مگر فیصلہ ہمارے جی میں ہوا۔
سے سوائے حصرت عباس کے اور کوئی زمرہ منہ تفا اس لیکل اولا د عبر المطلب میں سے اسمحضرت کے وارث دہی ہیں بھر بنی باشم میں سے مبرت لوگ خلافت حاصل کرنے کے لیے اسمحقرت عباس ہی منے اس کوحاصل کیا لہذا فریم استحقاق اور جبر دیر کا میابی حصرت عباس اوران کی اولاد میں کے حصرت عباس اوران کی اولاد میں کے حصرت عباس اوران کی اولاد می کے حصرت عباس اوران کی اولاد می کے حصرت میں آئی۔

برری لڑائی میں تھارے جیا طالب اور عقیل کی وجہ سے جوراً حفرت عباس کو بھی آنا بڑا۔ ورمندہ دواؤں جوکوں مرجانے یا عتب اور شیبہ کے پیالے جاشتے۔ ہمارے می باب کی میر دلت اس ننگ دعار سے بیجے بنیز آغاز اسلام میں قبط کے ذمائے میں حصرت عباس ہی نے الوطالب کی امراد کی میر تنظارے چیا عقیل کا فر میر بھی مبرر میں انتخوں نے ہی ادا کیا۔ الغرض جاہلیت اور اسلام دونوں میں ہمارے احسانات تنظارے اور ہم ہارے اور ہم میں تنظارے اور ہم اور بہ اور جن باب براحمان کی اور ہم سے تنظارے اور بہ اور جن باب براحمان کی اور ہم سے تنظارے اور بہ کے اور ہم میں تنظار میں ہمارے اور بہ اور بیا اور باب میں تنظام تم ہم ہیں بینی سے تنظان رہم نے تم کو بہنی یا اور میں تنظام تم ہم ہیں ہے سکے تنظان کر بیم نے تم کو بہنی یا اور میں تنظام تم ہم ہیں ہیں سکے تنظان کی اسکا کے دانسلام ۔

ان خطوط کو بڑھ کراندازہ ہوتا ہے کہ حکومت الہی کا تھور دماغوں سے کس فدر بعید موجیکا تھاکہ ابو حیفر منصور جبیبا اہل سنّت کاعظیم الننان خلیفہ اور نفس زکیبہ جبیبا اہل بریت کامہری تسلیم کریا مواا مام اس کو درائتی تسلیم کرر۔ بیٹے ہیں صرف جھکڑا یہ ہے کہ یہ دراثت بیٹی کی اولا دکر بینجتی ہے یا جھاکی ا

كباس بيج دبا-امام مالك والوحنيفه

انفس زکیبا ور ابراہیم و دنوں کھائی آل علی ہیں شیاعدت بتقویے اور علم وعمل میں ممتاز ہے۔ سکین نقاریر بے ان کاسا تھ نہیں دیا۔ مورخین نے کھا ہے کہ مالک نے مربینے میں نفس ذکسیر کی حمایت کا فتو لے دیا تھا۔ عباسیول نے ان کوکورڈوں سے بٹوایا ۔ اور میں نفول ہے ۔

میں نفس ذکسیر کی حمایت کا فتو لے دیا تھا۔ عباسیول نے ان کوکورڈوں سے بٹوایا ۔ اور میں معنول ہے ۔

مامون نے امام موصوف سے بچھاکہ تم کس بنیاد برخلافت کا دعوی کرتے ہو۔ بولے کہ دسول المعموس سے معرفرت علی مامون نے امام موصوف سے بچھاکہ تم کس بنیاد برنے میں اور فاطمہ کی قرابت کی بنیاد بربید دعوی ہے آئے فرسے میں اسلام علی قرابت کی بنیاد بربید دعوی ہے آئے فرسے میں اور میں اور میں احتیاں کی موجود کی میں معزمت علی فاطمہ کے رہند تکی بنیاد بربید قوان کے بعداس کے بعداس کے درج کے معقا دراگر فاطمہ کے رہند تکی بنیاد بربید قوان کے بعداس کے بعداس کا دی تو بی اور میں ان کے درج کے معقا دراگر فاطمہ کے رہند تکی بنیاد بربید قوان کے بعداس کی بیاد میں دیا ۔

علافت برقہ برکہ کے ان کا حق کیوں غصری کیا۔ امام علی دھنا نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا ۔

علافت برقہ برائی بربید قوان کے بعداس کیا۔ امام علی دھنا نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا ۔

عراق میں امام الوحنیفه ابراہیم کے طرفدار سے منصور سے ان کو بنا ادمیں فید کردیا۔ اسی فید میں مصلیم میں اعفوں سے وفات بائی۔

ان دولوں اماموں کی ریفرت دحایت جہاں تک سمجھ بن آتا ہے صرف اس دجہ سعفیٰ کرعباسیوں کے استدراد سے سامالوں کو سی طرح سجات بل جائے۔ چنا نخیہ بہلے جب بنی استید کی شخصی حکومت اوران کے منطالم سے لوگ اننگ سفتے اس و ذت بھی مرح الراب میں مہت میں مہ

انقلاب حکومت کے بعد عباسیوں سے جبیبا کہ انتقاب کے دعرہ کیا تھا کہ کتاب وسندت کے مطابق عمل کریں گے امید منقی کہ امدت کو فلاح نقیدب ہوگی سکین ان کا استبراد بنی امرید سے بھی زیادہ سخت نکلا۔ اس لیے جب بنیس ذکیب اور ابرا ہم سے ان کے خلاف خروج کیا تو این دولوں اماموں نے ان کی حمایت کی ۔ اس سے بہنہیں خیال کیا جاسکتا کہ چیشرات منبی یا فاندانی بنیاد رکیسی کوا مامت کا حفال سے جیتے ہے ۔ بلکہ صرف بیکدان کے ذہرو تعومی کی وجہ سے ان سے بھا برعباسیوں کے امریت کی ہم بری کی امیدر کھنے ہے ۔ متصدی رکھنے منے ۔ متصدی رکھنے منے ۔ متصدی رکھنے کے ۔

عباسیوں نے بونک قرابت رسول کے دیوے برحکومت حاصل کی متی اور علویہ
ان سے زیادہ اقرب سختاس وجہ سے ان کو ہروقت ان کی طرف سے خطرہ رہتا تھا۔
چنا بچہمنعور کے ببر بھی اہل بیت برخت نگانی رکھی جاتی تھی۔ مہدی نے ایک علوی کواپنے وزیم
پنافی جس بن داؤد کے والے کہا کہ اس کو قتل کردو مگراس سے زات کو اس کو چیور طویا اس جرم
پراس کو ایک کنویں میں قدیرکر دیا جس میں وہ بندرہ نسال تک رما دیمیاں تک کراس کی
بینائی جاتی رہی ۔ ہا دی کے زمان میں جن میں میں سے مقام
بینائی جاتی رہی ۔ ہا دی کے زمان میں جن کی ان کا سرکا طالب اور در بار میں جی امارون المرشید

کے عہامیں امام بی اور دونوں اس کے قدید فاسے میں مرے جن کے ستاق مور توں کے سنبہات ہیں کہ اس کے عہامیں سے ہلاک کیے گئے۔ برمکیوں کو بھی اس سے اسی جرم میں تباہ کمیا کہ اس کو مشبہہ ہوگیا تفاکہ ہیں آ لی علی کے طرف اربی ۔ ررشد اور نیز منوکل کے بہاں سے کسی کو مال یا عطرینہ ہیں ماننا تفاج ب تک کہ دہ آل ابی طالب کو بڑا نہ کے ۔ ان کے درباروں میں مروان بن حفید اور عبر الملک اسمی جیسے ناصبیوں کی قدر تفی ۔ اور عبر اللّٰ بن عمار برتی جیسے لوگ ہو حضر ن علی کی منقب میں شعر کہریں ان کی ذبان کا طلی جاتی ہی ۔ الغرص عباسیوں کے ہامقوں اہل میت پرا سے منالم ہوئے کہ اب بنی امید کے عہد کو وہ جنت خیال کرنے گئے مان کے مشاعر ہے کہا۔

یالبت بور بنی مروان عادلنا یالبت عدل بنی العباس فی النار کارش می مروان کاظلم کیروالب آجاتا ادر بنی عباس کا عدل جبتم رسیر موتا

میں کہ بیگز سند تعلقاء کی فروجرم ہے۔ میرا ہرگز پیقصود نہیں ہے۔ میں توحرف یہ و کھا نا چاہتا ہوں کہ حکوم سند الی کی مقدس اما سنت جورسول اللّہ ہے اس کے سپر دکی تفی اورخلفا کے است سے میرا مرکز پیقصود نہیں منا اللّہ ہے اس کو کی تفی اورخلفا کہ اللّہ میں سند خان ان ان رفائیں اگر فائم رہنی تو سند مظالم ہونے نہ خان ان رفائیں میں اگر فائم رہنی تو سند اس کو النسانی حکومت میں سیرا ہوئیں۔ بیسبروہ فعل جوان سے کردیا تھا اور اپنے خان ان میں می دود رکھنا جا ہے تھے تھے جس کے باعث ہروہ فعل جوان سے اس مقصد کے خلاف ہوتا جرم مظہر تا ۔ اسی سیدان کی چن رائیسی سختیاں دکھا نی ناگز کھیں۔ اس مقصد کے خلاف ہون ناگز کھیں۔

جوائتھوں نے سلطنت کوا بنے خادران ہیں محفوظ رکھتے کے بیے کیں۔ ان کے دیم برنظا کم کا ذکر میں نے تعدن اُ جھوط دیا کہ بہاں اس کا موقع مذہ نظا۔ اکثر مسلمان مورخوں نے اموی اور عباسی خلفا مرک کارناموں کو فخر کے ساتھ بیان کیا ہے بلکہ ان میں سلیمین کولطل (ہیرو) بنا نے کاکونشش کی ہے۔ اس کا سبب بہ ہے کہ ببلوگ اسلامی خلاف نے کے جوم مقہوم اور اس کو بھی باد شامیت ہی سمجھتے ہے۔ اس اس کے حققے تھے ۔ اس اس کے حققے وراس کو بھی باد شامین درکھا نے کی کونشش کی اور اس کو اس کو اس کو اس کے حافظ سے مالیما کی خدمت سمجھے۔ اور بہتھ نفشت ہے کہ شہنشا ہمیت کے محافظ سے مالیما کی اسلام کی خدمت سمجھے۔ اور بہتھ نفشت ہے کہ شہنشا ہمیت کے محافظ سے مالیما کو اس کو اس کی نفرم پیس کرسکتی میم بھر المالیما کو اس کو اس کو دن می تو می پیس کرسکتی میم بھر المالیما کو اس کے مطابق جلامیں اور صاف صاف میان میں کہ ہم میں جفلالی دیم ہواس کی اصلاح کرو۔

تظام سلطنت

جل دفت عباسیوں نے بنی ائمبر سے خلافت حاصل کی اس دفت اس کا مفہرم ہی برل چکا تفاا در سوائے شخصی سلطنت کے حکومت المی کا خیال تک مجی داوں بین بہیں بھا اس لیے الن کا نظام بھی دہی رہا جو بنی امیہ کا تھا۔ دلی عہری کا بھی طرافیہ دہی رکھا گیا جو بنی امیہ کا تھا۔ دلی عہری کا بھی طرافیہ دہی رکھا گیا جو بنی امیہ نے اختیار کیا تھا۔ لینی اجینے عزیروں اور بینیتر اپنے بیٹوں کو ولی عہر بناتے تھے۔ بلکہ اکٹرا کی سے سجائے دو دو واور تابیت بین ولی عہر مقرر کرتے تھے جن برعلما رصلی اراد ورزار حکام اور قصار وغیرہ کے علاوہ اللہ وسول ۔ الما تکہ بلکہ جن بھی گواہ بنائے جائے اور اور انداز دخاندان ہی میں محفوظ رہے ۔ سکی لجائی بنی المامی میں محفوظ رہے ۔ سکی لجائی بنی المامی میں محفوظ رہے ۔ سکی لجائی مزاحیں واقع ہوتی تھیں اور ائم تت میں فساد بڑھتا تھا کیونکہ عہر کا احترام انتھوں سے خودا بنی مثالوں سے انتظام با تھا۔

ریمی صرف ایک صدی تک دیاجی تک کدان میں قوت بھی ۔ حبب تزکوں کا ۱۷۶۱ > ۱۸۰۸ (۱۷۹ غلبہ ہوگیا توخلفارکاع ول دنفدب ان کے ہاتھ میں آگیا۔ بھر بن بوییا در سلجوق کے برمانوں میں توکل اختیارات سلاطین کے ہاتھ وں میں نظے ۔ خلفار صرف نام کے لیے رکھے جاتے ہفتے ۔ عباسیوں سے بھی بنی امیہ کی طرح ملک ، فوج اور فرزانے پرقبعنہ کے سوا امت کی دبنی قیادت کبھی بنیں کی بلکداس کوعلما رہی کے ہاتھوں میں جھوٹر نے رکھا۔ چونکہ ان کے عہد میں علوم دخیلہ سلمانوں میں آئے سے جون کا انٹر خیالات اور عقائم کرکھا۔ چونکہ ان کے عہد میں نئی مذہبی جیٹر میں اور اختلافات بہت برط ہوگئے ۔ ما مون یا برجی بڑا اس دجہ سے نئی نئی مذہبی جیٹر میں اور اختلافات بہت برط ہوگئے ۔ ما مون ایک کے دان کو مطالے کی کوشش شروع کی کسکین دین برقبعہ علمار کا بروچکا مقااس کو تقلیت راحتر ال ) کے در واز ہے سے داخل ہونا الرشاند ناکام ہوا۔

بن امیہ کے عبد میں عربی حکومت اور سادہ ذیر گی مور نے کے با عت سلطنت کے سلطنت کے سلطنت خاص فالون کی صرورت نہیں بڑی کی کبن بنی عباس نے ایک مرکزی فالون کی صرورت نہیں بڑی کی کبن بنی عباس نے ایک مرکزی فالون کی صرورت محسل منے کی صرورت محسل منے حکم ان کے متعلق جو بنجا و بزیب کے کھیں ان میں بھی اس بات برخصوصیت کے ساتھ زور دیا تفاکر اجماعی اور شفق علیفوس کے مطابق ایک ایسا قالون بنایا جائے جس سے جمہورا ورقعنا ہ سب واقعت ہوں ۔ بھرزمانے کی صروریات کے مطابق اس کی اصلاح و جمہورا ورقعنا ہ سب واقعت ہوں ۔ بھرزمانے کی صروریات کے مطابق اس کی اصلاح و ترمیم ہوتی رہے منصور سے امام مالک سے درخواست کی کہموطاکو سلطنت کا قالون عام ترمیم ہوتی رہے میں مسلم مالک سے درخواست کی کہموطاکو سلطنت کا قالون عام

مله الم مادک کی موطاخ القردن کے عمل متوانز کا جملہ دین کتب سے زیادہ اعتمادے قابل مجبوعہ بید کیونکہ مدینیہ متورہ عہدرسالت وخلافت وائن وہ بین اسلام کا مرکز رہا ، اس میں علم الان کے کا دار نہ مورے ۔ لقبیہ مطابات کم دعینی بارہ ہزار صحابہ سے حین میں سے تقریباً دس ہزار دہیں رہا ادر دمین فوت ہوئے ۔ لقبیہ دو ہزاد عواق ہمفر سے اماد کرمین دغیرہ میں بھیلے ۔ اس بید سے کا اصل ادر صحے ذخیرہ مرسینے ہی میں موسکتا تھا۔ بیت جمارے ہمارے ہمارے ہمارے ہمارے میں میں تارد دنی کتا ہیں میں ان میں سب سے مہلی محتاب ہو مرد ان مولی وحل اس میں اہل مدینہ کے باس اسو کہ رسول وخلقا راس میں اہل مدینہ کے باس اسو کہ رسول وخلقا راس میں اہل مدینہ کے باس اسو کہ رسول وخلقا راس میں اہل مدینہ کے باس اسو کہ رسول وخلقا راس میں اہل مدینہ کے باس اسو کہ رسول وخلقا راس میں اہل مدینہ کے باس اسو کہ رسول وخلقا راس میں اہل مدینہ کے باس اسو کہ رسول وخلقا رسول وخلقا میں جمعے کہ دیں برکنا ہم میں عظام کا ہو کہر برما بہتھا اور عب قدر رسائل اور فتا دے اس کے مول برسے دہ میں میں جمع کر دیدے گئے ہیں برکنا ہم میں میں اہل میں میں اہل میں کئی ہے۔

قرار دیا جائے۔ اعفوں نے کہا کہ مختلف معموں میں لوگوں کاعمل مختلف طریقوں ہر رائے ہو چکا سے بولا کہ کیا معنا لُفذ ہے ہم ہزوران کو اس سے او برجلا مئیں گے مگروہ راضی مذہوئے ۔ بھر ہارون الرسٹ ید سے بھی اسپنے زمانے میں ان سے بہی در خواست کی مگر اعفوں نے قبرل مہر کیا ۔ ہم خرا مام الولوسف ہو امام الوحنیف کے مشاگر درسٹ میں بنداد کے قامنی مقرر کیے گئے اعفوں سے دفتہ رفتہ حفی کوعباسی سلطندے کاقالوں عام بنا دیا۔

عباسی خلافت کی متریت بچی کربرت طویل بونی اور بغداد کاعلمی اور دینی اثرا مت برغالب د با اس وجہ سے رسماً اور تقلی راً برعقی رہ دلوں میں را سے ہوگیا کہ خلافت کا دمی کیا۔ بدد کھیکر صرف بنی عباس کو ہے رہے ہوگیا ہمیں فاظمیہ سے افراقیہ ہیں اپنی خلافت کا دمی کی کیا۔ بدد کھیکر منسسر جو میں عبرالرحمان نا صربے ان لس میں اپنی خلافت کا جون البن کر دیا گربالعمی است عباسی می خلافت کو با وجود اس کی تمام کمزور لیوں کے میچے اور جا ترجیم جنی رہی اور ورختا اور العبین خلیف عباسی ہی سے فرمانروائی کی من رحا صل کرتے تھے۔ اسی عقیارے کی بنا پر سلاطیبین خلیف عباسی می مسلاطین کے دوال بنی اور کے بی مصرمین عباسی خلافت قائم کردی گئی جواگر جبود ہاں کے سلاطین کے ہاتھوں میں مقانہ علما کے ۔ ہاتھوں میں مقانہ علما کے ۔ ہاتھوں میں مقانہ علما کے ۔ ہوسلاطین کے دماغوں میں مقانہ علما کے ۔

## وارح

سکن عواقی فرج کی ایک جماعت سے مخالفت کی اور کہاکہ حکم اہلی میں تم نے انسانوں کوکیوں ثالث ما نا یہ سم اے اسٹر کے سکھے جائے کوکیوں ثالث ما نا یہ سم سوائے اسٹر کے سی کا حکم نہیں مانیں گے رجنا بخیر ثالث نامہ کھے جائے اجد معفرت علی اپنی فوج نے کرجب واپس جلے نوراستے بھوان میں حجمگر نے بہونے دیے کو فر کے فریب بہتے کراس میں سے بارہ ہزار آدمی انگ ہو گئے اور نقام حرور ارمیں جاکر خیصے ڈالر ہے ۔

حصرت علی نے پہلے حصرت عدراللّہ بن عباس کوان کی فہماکشس کے لیے بھیجا بھر خورتھی پہنے گئے اور لوچھاکہ تم لوگ ہماری جاعمت سے کمبوں انگ ہوئے۔ خوا رج نے کہا اس لیے کہ آپ سے اللّہ کے عکم میں انسا لوں کو ٹالٹ بنایا بصفرت علی ہے جواب دیاکہ بیں سے تو پہلے ہی اس سے قبول کرنے سے منع کہا تھا گرتم لوگوں نے وہ اصرار کرے معلی میں سے تو داصرار کرے معلی میں معلوہ کریں گئے ہور کر دیا معلادہ بریں بیر شرط کھی گئی ہے کہ تالت قرآن سے مطابق فیصلہ کریں گے لہذا قرآن پر جیلئے بیں کیا قباصت ہے۔ خواری لوسلے کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ اس معاملے میں ہمارا نالتی قبول کرنا کفر مقااور ہم اس کفر سے تو بہ کرتے ہیں ۔ آب بھی اگر تا منب موجائیں تا ہمارا نالتی قبول کرنا کو مقااور ہم اس کفر سے تو بہ کرتے ہیں ۔ آب بھی اگر تا منب موجائیں

توسم آب کے ساتھ ہیں۔

ان کے نظریہ کی توشیح یہ ہے کہ حصرت علی خلیفہ برق سنے ۔ ان کی بیعت واجب سے محقی جن لوگوں ہے اسکار کیا اور مقابلے کے لیے آئے وہ اللہ ورسول سے بائی ہیں جن کے بیار میں انتاز کر دیے بائی ہیں جن کے بیار میں انتاز کر دیے قرآن واجب القتل ہے۔ اہم المائر کا حکم موجود ہوتے ہوئے ان کے ساتھ مصالحت کر نے اور ان کے معاطمین انتخاص کو ثالث بنانے کے کہا محف ۔ اور چوکہ حصرت میں اس جرم کے مرتکب ہوئے کہ اس خوں سے قرآئی حکم میں انتخاص کو ثالث بنایا اس جرم کے مرتکب ہوئے کہ اس خوں سے قرآئی حکم میں انتخاص کو ثالث بنایا اس کے مائز ہے ۔ لیے ان کی خلافت ناجائز ہے ۔

اس دقت حصرت علی کے کہنے سے وہ والیں آگئے۔ غالباً انفوں نے خیال کیا کی کی کی جوہم نے کفر سجھا ہے اس میں صفرت علی ہمار ہے ہم خیال بئی پربکن فیصلہ نالتی کے وقت جب حصرت علی نے ابوہوئی استعری کوچار سوا ڈمیوں کے ہماہ دومہ الجند کی طرف روانہ کیا تو فوارج مخالفت کے لیے کھڑے ہوگئے۔ عبداللہ بین وہب راسی کے مکان برجم ہوکراس کوا پناامیر بنا یا اور طے کیا کہ اس شہر کو جہاں کے با شندے طالم ہی چھوڈ کر باہر تکل جانا اور امر بالمحروف کرنا چاہئے۔

یاتواس خردج یا امام کی اطاعت سے خردے کی وجہسے یہ جاعت خارجی کے نام شخصہ مردون کی وجہسے یہ جاعت خارجی کے نام شخصہ مردون کی دور سے نام شخصہ ہوئے۔ و بال سے لعبرہ دور سرے مقامات میں جی اسینے خدج کی اطلاع جیجی ۔

نالنوں مے حصرت علی کوخلافت سے معزول کیا حصرت علی نے اس کو قرآن کے خلان قرار دے کرکوفیوں کو حکم دیا کرشام کی روانگی کے بینے نیار پوجائیں یوارج کو بھی لكهاكمة كرحماءت مين سامل موجاد المفول في جواب دياكم مراب كوامام نهي مانة اس سیے ان کی طرف سے ابوسی ہوگئ۔ چاہاکہ ان کے حال پڑھپور کورٹ ام کی طرف ان کرشسی کریں ، بالركل رتخيله مي خيمه زن موسة و بال خرى كرخوارج لوكول كواس فرج ميس شريب بوسية سے رو کتے ہیں اور کئی آدمبول کو اُنفوں نے قتل میں کر ڈالا ہے جھزت علی نے ان کے باس قاصر جيجااس كوي مارد الا-امرار فوج نے كہاكم اران كوبهال جيور كرم مشام كى طوف روان بوجائيں کے توب ہمارے گھردن کولوٹ لیں گے۔ ابذا بہتریہ ہے کہ بہلے ان کا فیصلہ کردیا جائے بصرت علی نے ان کی رائے کو مناسب مجوراسی طرف رخ کیا۔ وہاں پہنے کران سے کہا کہ تھھاری جماعت کے جن لوگوں نے ہمارے آدمبوں کو قتل کیاہے ان کو ہمارے مبرد کردو اس برخارج يك زبان بوكرلوك كريم سب سنان كوفتل كياسيدا وريم سب ان ك خون كو طال سيجية بين مصرت على في مرحيد إن كونسيت كى مركي الزند موا - التحقيق بين الإلوب الضاري کو حکم دیا کہ امان کا جھنڈا کے کرکھڑے ہوجا میں بھراعلان کرادیا کہ سوائے ان لوگوں کے حفول سے ہمارے آومیول کوفتل کیا ہے کوشنفس اس جونڈے کے بیچے آجائے گایاکو ف وغیرہ کسی آبادی کی طرف چلاجائے گا اس کو ایان ہے۔ خارجوں میں سے بہرت سے لوگ جہنا ہے كے بنچ إكر اوركھ كونديں داخل ہو گئے - ابن وسب كے سا تقصرف ٢٨٠٠ آدى ده كَ ان سي جنگ بونى جس مين نقر بباً وه سب كرسب مارى كي ـ جارىو زخمى بومیدان جنگ میں بڑے تھے ان کو صفرت علی سے اعظوا کران کے درشت داروں کے سبرد کیا کو فذہب سے جاکرعلاج کرائیں۔

اس کے بعد حصرت علی ان کے شام کی روائگ کی تیاری شروع کی اور اہل کو ذرکو بھلنے کا حکم دیا۔ روز اند برجوشس خطبے سنا سناکر جہادے لیے ان کو آبادہ کرتے مگردہ ا پیغ

گھردل بیں جاکر بیٹے در ہے۔ بالآخر الدین ہوکران کو اس ہم کا ارادہ ترک کردینا بڑا۔
تواری بیلے می ان کی خلافت کا انکار کر بچکے سفتے یہ وان کی لڑائ سے ان سے دلوں
بیں ان کی طرف سے ادر بھی نفرت ہیں کر دی ۔ ان وجو ہات سے انفیس بیں سے ایک شخص
عبدالرحمان بن ہم مرادی سے جس کی بیوی سے بہت سے درشہ داد نہر وان میں مادے سے
منف ان کو خبر مادا جس سے وہ جاں بر نہ ہوسکے ۔
خوارج اور امیر معاور ب

برجاعت جرب نا نا در المراس المناس ال

بوجائے اور ص کے زخم سے زئر ہے کرجان دیروں ۔ اتفوں نے یک بیب ام برحادیہ کو آکر سنائی۔ ام برحادیہ بور ہے گال ان کے مفایط کے لیے بھی بی بور ہ اسے کہا کہ ظالمو اکل تک تم معاویہ کو باغی سمجھ کران کے خلاف جنگ کرتے تفاور آن جان کی خلاف جنگ کرتے تفاور آن جان کی خلاف جنگ کرتے تفاور آن جان کی خلاف تا تا کم کرنے کے لیے علوارا کھائی ہے۔ ورزہ کے مفایل میں تو داس کے باب کے اس کے ایک شخص اس کے ایک شخص کے ای

توارج اوربني مروان

خوارج کارور برابر برطرهنا گبالیکن یا بهی اختلات کی وجه سے ان کی دوجها عنیں مولائی ایک اندر برابر برطرهنا گبالیکن یا بهی اختلات میں مقام بطائح تھا۔ اتھوں نے مولائی ایک عراق میں دورا بواز تک تبقد کر لیا تھا۔ بھرہ برجمی ان کا خوت خالب تھا۔ ان کے مان سے فارس اورا بواز تک قبیل اور فطری بن الفجاۃ سنھے۔ نافع بن الارزی اور فطری بن الفجاۃ سنھے۔

دوسری جامست بما مرسے حفرموت بمین اورطا ثف نکے مستولی تنی -ان شکے سہور سردار دل میں سے الوطا لوٹ نخبرہ بن عامرا ورالوفد کیس گزرے ہیں – - اگریست وجہ میں ا

مهلب بن إلى صفرا

نا فع بن ارزی نام فوارج میں بخست تر بھا۔ اس کا عقبیرہ تھا کہ لوگ وین کی مردکے بین الوار کے کرکھڑے موجائیں صرف وہی مسلمان ہیں اور باقی سب کا فر- فتنہ سے کنارہ شنی سے بہانے سے الگ بلیڈ جا نااور تیخ بکف ہو کر دین کی فہ مست کے بیلے میکلنا كفرسير -اس وجسسے دہ ادراس كى جاعت جہاد - جا لفروشى اورشىجاعىت ميں انتہا ئى حدير معقد المُفول مع بعره ك قريب مك قبعنه كرليا- الى بصرو مي تخت بريد ان بهيل من -وہاں سے اہل الرّائے اور رؤساجے ہوكرمبلّب بن ابى صفرہ سے ياس مرح بواموى فيج كالكي نامورسيرسالارتفا اوركهاكه نوارج كامهم بلانتهار يسرنهن بوسكتي إس يزنبي شرطون كے ساتھان كى درخواست قبول كرلى ماورخوارج كيمقليلے كے لياتا بارمردانى سلطنت كى يورى طاقست اس كيس لبنشت بعق -جنگ كاسلسل دا برجادى دما اوركبى فراتي كوشكريت مہیں ہون کہ جب حجاج بن اوسف عراق کا دالی ہوا تو اس نے خلیفہ کے حکم سے کو وزاور لعبرہ سے مہلب کے لیے سلسل کم کے پینی نشروع کی۔سال گزر کے لیکن پھر تھی وہ کچھ مذکرسکا۔ تنگ اکر عجاج نے بارین فبیہ کولی کراں کے ساتھ مدد کے لیے جیجا اور جاب کو کھھا كماس ميم كوحليفيم كرنا چاسيئ مهلّب سارى ون ميكرخار حبول كم مقابله مين صف أرا بوا-ابيف سانون بيون كوايك أيك دسته كاابربنا يا حودايك طيك برسي كاحكام دينا عقاء سخن معركه آدائ موى الت كوفوجين والس منين براء من كباكتمهار سينيون جيسے بهادر اور تھارے سواروں جیسے سوار ہیں ہے آج تک نہیں دیکھے اور منداس قسم کی سخنت اوالی میری نظر سے گزری بیکن فتح آسمان سے اگرتی ہے انسان کی کوشش پڑو قوٹ نہیں ہے۔ اس نے دیاں سے والی آکر جاج کو ساری کیفیت سنائی ا در کیا کرمند میدیک تقسور ہے مذفوج کا ملکنوارج کی جاعت نهابت جا نبازاور مرفروش ہے۔ان سے عہدہ برآ مونا آسان نہیں ہے۔ اسخرمهلسان كومفلوب ببير كرسكايسكن فود فوارج بين ايك خوان كے معاسلے میں اختلاف پڑ گیاجس کی وجہ سے ان میں دوجماعتیں ہوگئیں اور آئیس میں لڑسنے لگیں۔ حجاج چابتا تفاكراس مالت مين ان برحمله كرديا جاميد سيكن مهدّب خاموش راجب دولون فراقي خوب الرجيك اورقطرى اليف سالحقيون كوك كرطرستان كى طوف جلا كميا اس قدت مبلب معدرته كي جاعت كي طرف اين وج براهان اوران سب كوقتل كرديا-

اس ننج کے بعد بھرے میں آیا۔ جاج سے عظیم اسشان دربارکیا۔ اس کوا پنے برابر مست برعظایا بست حرار سے اس کی مدح میں تھیں دے پڑھے۔ جن لوگوں سے ان لڑائیوں میں بہا دری کے جربرد کھا کے شخصان کو انعامات دیجے گئے اوران کی تخوا ہوں میں امنا فرکمیا گیا۔ امنا فرکمیا گیا۔

ابقطری کے پیچی طرستان میں نوجین جی گئیں۔ دہ ایک طیلے پر حرب سے ہوئے گھوڑ ہے۔ کھوڑ ہے سے گرکر ہلاک ہوگیا اور اس کے بھی تمام سائقی مقتول ہوگئے جس سے قابع کا یہ فرقہ جو نافع بن ازرق کی ہروی کی دجہ سے ازار فتہ کہا جاتا ہے ختم ہوگیا۔ یہ واقعہ من کا یہ فرقہ جو کا جے ۔

دوسرے فرقہ کے خوارج بیں صالح اور شبیب نے ساتھ میں سرزمین موسل میں سرائھا یا ۔ جاج ان کی سرکوبی کے بیامی فوجیں جمیجتا رہا جن کو دہ برا برث کست دیتے دیے۔ یہاں تک کو شبیب ایک بارج اُست کر کے کو فریس کھس آیا کئی دن وہاں دہا اور باسٹندر دن پرسختیاں کیں ۔ جاج سے امرار ورؤسائے قبائل کو جمع کر کے مقابلے کی بارش کی ۔ فوارج یا برنکل گئے ان کی تعالیہ صرف ایک ہزارتھی مگر بچا ی ہزادہ او فوں کو جوان کے مقابلے کے دی اور کھر کو فریس آگئے ۔ یہاں چار ہراور شامی فوج کی جا بیاں چار میں ہرارہ میں ایک میں سے ان کو نیز دن برد کھ لیا اور سب کو ختم کر دیا ۔ ہزارت می فوج کی جس سے ان کو نیز دن برد کھ لیا اور سب کو ختم کر دیا ۔

خارجوں کے نزد کی حکومت المی کے بوا انسانی حکومت کوتسلیم کم ناکفر مقا اس در سے معلوب ہوجا ہے کوئی اولد میں منطق ۔

حفرت عمر بن عبر العربیز کے عہر میں خار حبوب نے ان سے جاکر بجت کی۔ گو ان کو عادل دیجد کرمفا بلے کے بیم نہیں کھڑے ہوئے گران کی جماعت برستوراطاعت سے خارج رہی بنی اسید کے آخری خلیفہ مردان نمانی کے زمایے میں عراق میں بچرالفوں سے سراتھایا، اوران کے سروار صحاک سے موقع دکھ کر کوصل پرجڑھائی کر دی۔ والیان صویہ
اس کے مقابلے سے عاجز بعد خلیفہ کا بیٹا عی السر تفییبین کا حاکم تھا صحاک سے اس کا محاصرہ کر لیا۔ اس کی جماعت میں ایک لاکھ آوی تھے۔ اس لیے مروان خود اپنی کل فوج کے مفابلے کے بید آیا منحاک مقتول ہوا۔ خوارج نے سعیہ بن بہرل کو اپنا امیر بنا یا اس نے مفامی کے رمفا بلے کے بید آیا می موان ہوا۔ خوارج نے سعیہ بن بہران کو اپنا امیر بنا یا اس سے مذکر باس جوائی مروان کے اس سے مدکری سے مملہ کیا کہ فلب کو توٹ ا ہوا تو دمروان کے مسائفہ برابر میں سے میں مارا گیا۔ مروان اور اس کے امراء اس جامت کے سائفہ برابر جنگ کرتے دہے۔ بہران کے کہ سائلہ میں ان کا خاتمہ ہوا۔ اسی زمانے میں بیما مہ اور حضر موت کے خارجوں کو بھی انموی فوجوں سے شکستیں دیں۔

خوارج اوربني عبأس

بنی امبراور ماص کرمهاب اور مردان نے خارجیوں کی طاقت اگرجہ تو اُدی تھی لیکن کیر بھی اکھوں نے عباسیوں کے مقابلے میں وہی ہونش وخروس دکھا یا۔ مخالاج میں عمان میں جان ری ایک جماعت نے کرا تھا۔ مقال نے بحری فوج خازم بن خزیمہ کی منحتی میں عمان میں جان ری ایک جماعت نے کرا تھا۔ مقال سے خری دس ہزار خارجی مقتول ماختی میں جب سے متحد دلڑا بیوں کے بعداس کوشکست دی۔ دس ہزار خارجی مقتول ہوئے منفسور کے مہار میں البحز برہ میں سنیرانی مقابلے کے بیار کھوا ہوا۔ خلافت کی طرف سے فوج پر فوج ہی جاتی تھی اور وہ سب کوشکست دے دیا تھا۔ آخر منفسور سے بھی خازم ہی کوان کے مقابلے کے لیے ہی اور وہ سرب کوشکست دے دیا تھا۔ آخر منفسور سے بھی خازم ہی کوان کے مقابلے کے لیے ہی اور کو مردر دد کے علاقہ کے آٹھ لاکھ آدمی لے کرآئیا۔ اور سرس کے مقابلے کے لیے ہی اور وہ سرب کوشکست دے دیا تھا۔ آخر منفسور سے کرائیا۔ آفر سے میں ان کو فنا کہا ۔

افرلقہ تونس میں توارج کی صفر بیدا ورا با ضیہ جاعت سے بغادت ہر باکر کھی تھی۔ جن کے ساتھ کیٹر تعداد میں ہر ہجی شاں ہوگئے تھے اور قبر دان پر قبصنہ کر لیا تھا۔ منصور سے ہزید برب حاتم کواس مہم کے لیے منتخب کیا کہ وہ اپنے چا مہلب کی طرح ان کو تعنا کرے بزیران کے ساتھ بورے پندرہ سال تک اور تا رہاجن میں ۲۵ مرکے ہوئے ۔ آخر

بي ان كومطا كرهموط ا

مبدى كے زمانے بي ميم بيجاحت لراتى رہى -اسخرى كوشش بارون كے زمار بي ولىدىن طرليف سنديانى كى تقى جونا مورشهاع تفار بادون سنداس كے مقابطے كے سايد بار بار فوجین عیب وہ سب کوشکست دیتار ہاجن کے بامن جزیرہ سے کے کرارسینیہ مک اس كان فارر مرهد كياراسيد بارون سن ايك كارآزموده سيبدار بريد بيان كواسمهم يرته بيا-اس كويم يمن مين لك سيخ برامكر بين جواس مع تخبش ركھتے تھے خليف كے كان المراف مسروع مريك كريمي شيبان ده المراف المراب المرساز باز مركس ربارون النا تهرير الميرحكم هيجا ويزيد سفورى طاقت سيحلكبا ولبرادا كيا اوراس كى جماعت مفتول ہوئی۔اس کے بدروارج مجرا مطفیے کے قابل مدرسے ادران کی اجتماعی وسد ختم عولَّىٰ واب جبكه المسّت ببن كون ُ جماعت « لاحكم الاللن*ّد " كيف* والى باتى نهيب ره كمَى - استنبرا و فاطبینان کاسانس لیا لیکن تنائج دوری سفے۔

خارجی مزیرب اس جاعت کی پیرانش کا بنیادی نقطه الاللند "به یعنی کسی کی حکور مت منہیں سوائے اللہ کے صفین کے مبال میں جب نالٹی تامے کی مخالفت ہونے لگی ۔ اس دفت کس سے بی نفرہ سگاریا ہو بجلی کی سرعت کے ساتھ تھیل گیا کیونکہ اس میں ان ے ان الفنمری بوری نرجمان می جنا نجر بی کلمدان کا مشعار ہوگیا۔ وہ جب کوئی مجمح کرتے یاان کے جلسوں میں کوئی تقریر بوتی تو آخریں یہی نغرہ لگاتے اس لیے یہ فرفہ خالص سیاسی ہے۔ عام سلمانوں سے اس کا ختلات صرف خلافت کے چند مسائل میں ہے ۔ ان کے نزدیکے صحت خلافت کی شرط جہور مسلمانوں کا آزاد اُ تنخاب ہے۔ قر كى كوئى فيدنيدين يشيى غلام مى اكرنتونب موجائة تواس كى اطاعت واحب ب يصرت الوبكروعمرك انتخاب كوحمهورى اوران كى خلافتول كوميح مستحقق مقير مقرن عثمان

کی خلافت کوئی ابندائی بچوسال تک ۔ مگر حبب سے وہ بنی امیہ کی دائے میں گئے اور بخیب کے طریقے پر بہیں رسیدان کا عزل واجب بنھا بحصرت علی کی خلافت کوئی ہی جے مانتے سختے ، مگر حبب سے دان کی دائے میں کا فر ہوگئے ۔ اصحاب جل حصرت طلحہ و سے ثالثی نامہ لکھا اس وقعت سے ان کی دائے میں کا فر ہوگئے ۔ اصحاب جل حصرت طلحہ و فر بیرو بخیرہ کو اس بنا پر کہ خلیفہ 'برق حصرت علی سے لڑے نیز الوجوسلی اشعری اور عمروب العالی کوئی کا فرقرار دیتے سنے ۔ عوض ان کا سال اختلاف میکومرین الهی "کے محور بر کھو متا منا ۔ کوئی کا فرقرار دیتے سنے ۔ عوض ان کا سال اختلاف میکومرین الهی "کے محور بر کھو متا منا ۔ اور اسی نقطہ بروہ تمام اسمین سے الگ ہو گئے سنے ۔ کوئیمن

مور نوں کا بیان ہے کہ صنوت علی نے جب ان کے نفرہ " لاحکم الاللّٰہ" کو سنا تو فر ما با کہ جملتہ حق ار پر بہا الباطل " لینی بات تو سبّی ہے سیکن اس کا جومطلب لبا گیاہے وہ باطل ہے میر سبھتے ہیں کہ سوائے اللّٰرے کوئی امیر تہیں حالا نکہ انسانوں بہت انسان کا امیر ہونالا زمی ہے جونظام کو قائم رکھے۔

میرے نزدیک اس قول کی نبدت صفرت علی کی طرف بیجی منہیں ہے کیونکہ فوارج خودان کے ہاند دیکے سنے اس کے ہاندہ میں امارت کے منہیں ہیں کے ہاندہ میں امارت کے منظم اس کی امارت کے مطابق ہو۔ اہذاان کے کلمہ کی بہتادیل جو براہ ہنا علم منگی حضرت علی کرمی نہیں سکتے سنے ۔

اصلیت بیہ کے کوارج کی جاعت کل اُمت کے خلاف تھی۔ اس لیے مخالف فرقوں نے ان کو رہام کرنے کے خلاف فرقوں نے ان کو رہام کرنے کے لیے جہاں جہاں موقع یا یا جبوتی روایتنیں کھڑیں۔ ان کا سے بڑا ترلیف مہلّب اب کے ابی صفرہ تھا۔ وہ تلوار سے بھی لڑتا تھا اور ان کی مندست میں جبوق حدیثی بھی کھڑتا تھا۔ اس کے کذب کی اس قدر تبہرت تھی کہ بنی اور کے لوگ جیب اس کو دیکھتے تو کہتے ۔

انت الفقاكل الفقط للمنت تعدق ماتقول المنت تعدق ماتقول المنت تعدد برا بهادر جوترى بانين بي بي بردين

علاوہ بری فورحصرت علی سے این آخری ایام میں وصیت فرمائی۔

دینی میرے بعد توارج سے بھٹک مذکر نا۔ جو حق کا طالب ہوگواس کوحاصل ندکر سکے اس سے مہتر میں جو یاطل کاطلبگار ہوا و راس کو خاصل کر لے ۔

لاتقاً لمواكنوارج بدرى فليس من طلب الحق فاضطاه كمن طلب الباطل فا دركه

اس سے ظاہر پرجاتا ہے کہ صرب علی خوارج کوئ کا طالب سمجھتے عقفے اور

ب امیول کوباطل پرست -خوارج کے فرفے

اس جاعت کی ابتدائی مخالفت مسکرخلافت ہے باعث اس کے بین فرقے ہو گئے۔
مسائل کا اصافہ ہواجن ہیں جزوی اختلافات کے باعث اس کے بین فرقے ہو گئے۔
سب سے بڑا فرقہ نافع بن ازرق کا تفاجواس کے نام کی تنبیت ازارقہ مشہور ہوار ہے لوگ مضری اعمال نماز ۔ روزہ ۔ صدق اور عدل و عزہ کو کھی ایمان کا جزو قرار دیتے ہے ۔ ان کے نزدیک کوئی شخص اللہ ورسول کو دل سے مان کراور زبان سے اقرار کر لیسے پر کھی کا فر کے نزدیک کوئی شخص اللہ ورسول کو دل سے مان کراور زبان سے اقرار کر لیسے پر کھی کا فر اس کے ایک کا فر مطلق سمجھتے ہے ۔ نیز ہے اگران کے احکام پرعمل نہ کر ہے۔ گناہ کہرہ کے مرکب کوکا فر مطلق سمجھتے ہے ۔ نیز ایسے نمواتنا میں مسلمانوں کو جوانسانی حکومت پر راضی ہو گئے سمتے کا فرقرار و بیتے ہے جو جن کے ساتھ نہ مناکوت جا کرتھی نہ ان کے باخد کا ذہبے حلال نظالم سلاطین کے منفا بیلے کے ساتھ نہ مناکوت جا کرتھی نہ ان کے باخد کا کروں نہ ہو کا فرے ۔
کے ایسان کرے خواہ انفیس کی جاعت کا کیوں نہ ہو کا فرے ۔

دوسراگروه نجره بن عامرکا تفاریه جهالت کوعذر قرار دنیا تفاا دراحبها دیس کسی معلقی بوجائے تواس کومعاز در سمجھنا تفاران امور میں نافع کے ساتھ اس کے مناظرے مھی بوئے۔

تىسىرى جاعت أباصنبه بفى جوعبدالله بن أباصنى بىردىفى - ببدلوگ ازار قىر

کے مقابلے میں ہمت بڑم تھے۔ دھوت واتنام حجہ سے کینے بین بینتوں کی طرح قرار دیتے بہیں سیھنے تھے ند دیگیرسلمانوں کوعرب جا ہلیت کے بت بینتوں کی طرح قرار دیتے سفے مفالیا اسی صلح لبین ری کوجہ سے ان کے نام لیوا آئے بھی شالی افزایقہ سواصل عمان محضر موت اور زنجار میں پائے جاتے ہیں۔ اس نری کی وجہ بیمعلوم ہوتی ہے کہ ابن آباض عهر عباسی میں بیرا ہوا تھا جب کہ توارج کی فوت اور عباسی میں بیرا ہوا تھا جب کہ توارج کی فوت اور عباسی میں بیرا ہوا تھا جب کہ توارج کی فوت اور عباسی میں بیرا ہوا تھا جب کہ توارج کی فوت اور عباسی میں بیرا ہوا تھا جب کہ توارج کی فوت اور عباسی میں بیرا ہوا تھا جب کہ توارج کی فوت اور عباسی میں بیرا ہوا تھا جب کہ توارج کی فوت اور عباسی میں بیرا ہوا تھا جب کہ توارج کی فوت اور عباسی میں بیرا ہوا تھا جب کہ توارج کی فوت اور عباسی میں بیرا ہوا تھا جب کہ توارج کی فوت اور عباسی میں بیرا ہوا تھا جب کہ توارج کی فوت اور عباسی میں بیرا ہوا تھا جب کہ توارج کی فوت اور عباسی میں بیرا ہوا تھا ہوں کہ تواری کی فوت اور عباسی کی تواری کی تواری کی تو بیرا کی تو بیرا کی تو بیرا کی تواری کی تو بیرا کی تو بیرا کو بیرا کی تو بیت اور کی تو بیرا کی ت

عبدالله بن صفّار دئيس تؤارج كے بيرد توصفر بير كے جانے عضان لوگوں كو مبى برا منبيں سمجھتے مضّح و منتنہ سے الگ ہو كرمبھ جا ئيں بينا نج بير سارى جاعت خار نشب بن بوكر السّت ميں جذرب ہوگئ ۔

توارح كيمفات

حجو ط کوان کا ہر فرقہ زناور شداب سے میں برتر جا نتا تھا۔ اور تھیہ کو بجراس خاص صورت کے جس میں قرآن نے اس کو مباح کیا ہے حرام مجھنا تھا۔ بندادی سے اپنی کتاب "اصول الدین "میں مکھا ہے" خوارج کے ایمان وعمل کی بنیا دخالص قرآن بریقی روایات کو دین نہیں مانتے تھے " ان کے نزدیک مخالفوں سے جہاد کرنا نجات کا مہترین ذراید اور دین کا اہم ترمین فرلینہ بھاجس میں ان ک توریس بھی سنا مل ہوتی تھیں۔ وہ بخرقر آئی حکومت کو مطا نالازمی سبھتے سنتے اوراس میں جانی و مالی کسی قربانی سے در بنج نہیں کرتے سنتے کو من سے مقابلے سے دوگر دانی ان کے نزدیک کو تھی۔

لمودادب کوسی حالت میں جائز بہیں رکھتے تھا ور بنہ سخرو مذاق کو رہیاں تک کران کے اشعار بلک بخر لول میں بھی وہی دینی حمیدت اور جہاد کے عاسی جذبات ہیں جن میں وہ برورش پاتے سقے۔ نگا ہوئ بیں صرف تقوی تھا اور د بین ۔ اور انھیں کی مرافعت میں سرکیف رہتے تھے۔

أَن يوكون كوانسانيت مع كراموا سمعية عقر مفول من دنبادى ال وجاه كم ميداني حرب في من دنبادى ال وجاه كم ميداني حربت في مردكها تفاد درالنساني حكومت بيدامي موكة عقد -

خلفا، اورامراء کے درباروں بین می دعوت و تبلیغ کے بیے برابرا پین وفود میجیے مقد اوران کی دولت وشمرت سے ذرائعی متاثر بنہ تھے جھزت عمر بن عبرالعز بنیانے ان کی گفتگوشن کر فرما با۔

" بین حانتا ہوں کہتم دنیا یا دولت کی طلب کے بے نہیں کیکے مو تمهادا مقصود آخرت ہے۔ مگرتم نے راستہ علطا ختیار کیا۔

ان کی سادی تاریخ سنجاعت سے مزین ہے اوران سے بھی کارنامے بے نظر ہیں۔
مشبیب خارجی ایک ہزار آ دمیوں سے کوفد کی بچاس ہزار فوج کوشکست دے کوشہر
میں داخل ہوگیا تفا- ابن فریا دیے ابوبلال خارجی کے مقابلے کے لیے ابن فررعہ کو دوہزار
سپاہیوں کے سابھ بھیجا تفا۔ مقام آسک میں جنگ ہوئی جس میں صرف جالیس خارجی
سنا ان دوہزار کو مادیحیگا یا۔ اس برا کیک خارجی شاعرے کہا۔

وبېزمېم بانسک ارلعونا دکنن انځوارج مومنونا

اا گفامومن فی ما زعمتم کزیتم لیس ذاک کما زعتم

بین " تہمارے گمان کے مطابق دہ دو ہزار مون کے جن کو آسک میں جالیں آدمیوں کے مشکست دے دی۔ دراصل تمعاراً گمان ہی غلط ہے خوارج ہی مومن ہیں یہ اس واقعہ سے لبدا بن زرعہ جب کوفہ کے بازار دن میں یا سرکوں پرتکلتا تو بیجے اس کا مذاق آٹر اسے کے لیا کا ذری کے کہ دہ تمعارے بیجے الو بلال آد باہے "

خوارج کے دلوں میں خلوص نفا اور زبانوں میں صدافت ، اسی وجہ سے ان کی باتیں صاف، بے لاگ اور رُبائز ہوتی تقبیب اوران کے نقرے دلوں تک نفوذ کرتے تف ابن زباد ہے ان سے قبیر خانے کھرد کھے سے اور کسی و تھیوڑ تا مذہفا کہتا تفاکران کے خطے ان آ تشبیر شعلوں کے مانند ہیں جو نمیتان میں آگ لگا دیتے ہیں۔

عبرالملک بن مردان کے سامنے ایک خارجی لایا گیا گفتگو سے معلوم ہواکہ اس معقل فہم ہے سمجانے لگاکہ خروج سے بازآجاو کے خارجی سے استعقائہ و خیالات اس فعادت اور خوبی سے بیان کیے کہ عبدالملک نے کہا کہ میں خیال کرنے لگاکھ جت انھیں لوگوں کے بیے بنائی گئی ہے اور ہوجہا دیہ کرنے ہیں وہ خود ہما داخر تھینہ ہے۔

الجرحزه خارجی سے اپنی جاعت کے دصف میں کھاہیے۔
"وہ جوانی میں ہزرگا مذصفات رکھتے ہیں۔ بڑائی کی طرف سے ان کی آنکھیں
بند ہیں۔ باطل کی سمت قدم نہیں آٹھانے میادت گزارا در سنب زیرو دام
راتوں کی تاریخی میں اللہ ان کو دکھتا ہے کہ سرنیچا کیے ہوئے اس کے
کلام کی تلادت کر رہے ہیں۔ جنت کا بیان آتا ہے تو شوق میں روطیت
ہیں اور جہنم کے ذکر پر خوف سے کا نینے گئے ہیں گویا کہ اس کو دکھی ہے
ہیں اور جہنم کے ذکر پر خوف سے کا نینے گئے ہیں گویا کہ اس کو دکھی ہے
ہیں سی رون کی کثریت سے ان کے مطنوں میں تعلیوں۔ ناکوں ادر

بین اینوں پر گھٹے پڑے ہیں ربھر حب کمائیں کھنجی ہیں۔ تبزے تکلتے ہیں۔

الواری کیتی ہیں اور میں ان حباک ہیں سیا ہیوں کے لفروں سے موت کی

اور مرتے ہیں ۔ گھوڑ وں سے گرتے ہیں خون میں لتھڑ ہے ہوئے ۔ درند سے

اور مرتے ہیں ۔ گھوڑ وں سے گرتے ہیں خون میں لتھڑ ہوئے ۔ درند سے

ان کی دو کلا میاں جبا تے ہیں جن پر شکے سگا کر مارتوں وہ اپنے رب کو سجات

کرتے دہ اور برند سے ان کی دہ آئکھیں سکا لتے ہیں جوشب یائے در از

کی تاریکیوں ہیں النڈ کے خون سے آنسو بہایا کرتی تھیں ہے

حاون توارح

توارج بور دور مرائع بور و مرائع بور من تقلین الاحکم الاللت وه قرآن کی هلی بوتی تعلیم به نی تعلیم به نی تعلیم به این تعلیم به ترکیم و توریخ این تعلیم به ترکیم و ترکیم و ترکیم تعلیم اور کسی تعلیم این کا نام ان کی جماعت به می نبی مانا می بین اس کے حدب ذبل دی و ترکیم توریخ بین -

را، ان كاخردج سب سے بہلے حصرت على كے مقابليدي ہواجن كے عاليث ان را، ان كاخردج سب سے بہلے حصرت على كے مقابليث ان رقب و مقد ان كوتھ و گرخار موں كا ساتھ كيسے ديتے -

رم، مجارجها عن کاسائھ جھوڑ ناجائز بھی تہیں سمجھے تھے۔ جنانچہ حب یزید کی بیت ہوئی اس وقت کاسائھ جھوڑ ناجائز بھی تہیں سمجھے تھے۔ جنانچہ حب یزید کی بیعت ہوئی اس وقت حفرت عبراللہ بن عمراور عبراللہ اس محالات تھے بیعت کرلی اور عباعت سے الگ ہوناگو اوا مذکبا میں والگ میں اکھوں نے برو تیت رقسا دت اور کوتا ہ نظری دیکھی ۔ اس سے ان کے ساتھ رشامل ہونا لین ریز کہیا ۔

رم ، خوارج فنا بوگے اوران کی ناریخ مرتب ہوسکی ۔اوبارمیں سےمبروسے اسکال

میں اور ابن ابی الحدیث سے سے سنسر ہو تنج البلاعۃ میں اگران کے کچھ حالات براکھا ہے۔

ہوت تو ہم تک عرف ان کا تام ہی نام ہنجیا۔ اس لیے تواری کی جماعت کے متعلق ہما را
علم بھی محدود ہے سنسر و ح میں اس جاعت میں زیادہ تر وہ عرب شریک ہوئے ہو المحمد بھی محدود کر دھے کہ جا تھے۔ ان میں بھی بنتی ہم کی تعداد زیادہ تھی ہوئے بھے اور جن پرسادگی اور بردیت عالب تھی۔ لبہ میں اور لوگ بھی سنا مل ہوتے گئے۔ خاص کہ موالی رحجہی فوسلم ہو بنی اگری سے منظالم سے تنگ سے ۔ انھوں نے قواری میں آغازاسلا کی سادگی ، انویت ، مساوات اور جمہوریت دہمیں اس وجہ سے ساتھ دیا ۔

میں سادگی ، انویت ، مساوات اور جمہوریت دہمیں اس وجہ سے ساتھ دیا ۔

تا بعین میں سے عکر مرمو لے ابن میاس کے متعلق کہاجاتا ہے کہ توارج کے ہم خیا
سے ۔ امام من بھری ہی تکمیم کے معالم میں توارج کی رائے کو جمج سمجھتے تھے ۔ دہ حب ابنی مجلس میں بیٹھے اور حصر ساتھ کہتے ۔

مجلس میں بیٹھے اور حصر سے ملی کاذکر کرتے توافنوس کے ساتھ کہتے ۔

مجلس میں بیٹھے اور حصر سے ملی کاذکر کرتے توافنوس کے ساتھ کہتے ۔

مجلس میں بیٹھے اور حصر سے املی کاذکر کرتے توافنوس کے ساتھ کہتے ۔

" فتح وظفر برابرا برالمومنين كاسائق در ربى تقى بيبان تك كه المفول في الشفان ليا مثالث كيول ما نائم توحق برسفة بهر كيول مذبر سطح حق قو متمار برسائة منفائ

عہرعباسی میں بعن نامورعلمار میں ان کے سم خیال ملتے ہیں۔ ابن خلکان
عہرعبیرہ محمر بن منتظ کے متعلق کھا ہے کہ خارجیوں کے موافق سنے ۔ الیہ ہی
روایتیں ابوعاتم سجستانی اور پٹیر بن عدی کے بارے میں ہیں یکین بیوگ حرف نظری
حیثیت سے ان کی بعض باتوں کو میچ سمجھتے ستے عملی طور رکبی ان میں سنر یک نہیں ہوئے
ملکہ خلفا روامرار کی تا بعاری کرتے رہے ۔ عقا کد نگاروں نے بیشت ترامیس لوگوں
کے خیالات کو خارجیوں کی طرف منسوب کیا ہے ۔ محف اس وجہ سے کہ وہ اس نام
سے مشہور ہو ۔ گئے ستھے ۔ حالانکہ خارجیوں کی نظریں بیر سب کا فرہی سنے ۔
منیا ہی سے اسلامی کے اسپانے اسپانی خارجیوں کی نظرین بیر سب کا فرہی سنے ۔
منیا ہی سے اسلامی کے اسپانی اسپانی نظرین بیر سب کا فرہی ہے۔

کھی گئی۔ بوکچیان کے بارے بیں ملتا ہے علاوہ اس کے کہ بہت تھوڑا ہے غیروں کی زبان سے ہے ادراکیے طرفہ ہے۔ اس لیے ان کی تباہی کے صحیح اسباب کا بہتہ لگا تا مشکل ہے۔ میرے تیاس کے مطابق حسب ذیل وجہ ہیں۔

را، توارج ابنعقید اور عمل میں بہابیت متشد د سے درا ذرا سی باس پر ان میں مغالفت ہوجاتی اور الگ الگ جینڈے کھڑے کرے آبی ہی میں لوے گئے میں مخالفت ہوجاتی اور الگ الگ جینڈے کھڑے کرے آبی ہی میں لوے گئے میں جاہوا تھا۔ مارجوں میں جبکہ ازار قد کے مقابط بین مہاسوار مقصط نے کسی جھڑو ہے کی بنیا دہر ابنی ہی جاعت کے خارجوں میں سے ایک نامی ہم سوار مقصط نے امیر قطری کے باس کے اور کہا کہ قائل کو ایک آدمی کو مارڈ الا بمقتول کے در نذا بینے امیر قطری کے باس کے اور کہا کہ قصطر فاصل اور دین دار قصاص کے بیاج ہمارے کو الے کرد - اس سان انکار کیا اور کہا کہ مقصطر فاصل اور دین دار تشخص ہداس سے سندی تا دیل کی بنا پر قبل کیا ہے اگر اس کا جرم نامیت ہوسکتا ہے گوزیادہ سے ذیا دہ یہ کہ اس سے تا ویل میں غلطی کی ہوا اس حالت میں میں قصاص کولاذ کم نہیں جینا ۔

اُس فیصلے کو مدعوں نے بہت ما نا اور فطری کی بعیت کو نسخ کر کے عبد رہندا الکیرکو
ا بہنا امیر بنا لبا۔ بہت سے لوگ ان کے ساتھ ہو گئے۔ دولوں جماعتوں میں اوا بی
ہو نے گئی ہو تقریباً ایک مہینے مک جاری رہی۔ اسموری فطری شکست کھاکر اپنے ساتھ یو
کولیے ہوئے کے طرستان کی طرف چلاگیا۔ ہملب سے جو سالہا سال کی گوشش کے باوجو د
ان کوشکست دینے سے عاجر رہا تھا اب ہو قع پاکر پہلے عبد رہتر کی جاعت کو فتل
کر دیا۔ بھر قطری کے پیچھے فوجین مجیوں سے اس کا اور اس کے ساتھ بوں کا
خاتمہ کرڈ الا۔ ایک آدی کے فون کے جھگے نے میں بیلی رہی جماعت جوعظیم الشان طاقت
مقی بالکل تباہ ہوگئی۔ اس سے بہلے نجرہ بن عامر کی جماعت جوعظیم الشان طاقت
ان سے الگ ہوگری اس اور معرفروں نے طرف جاگی تھی۔ اس بیے یہ کہا جا سکتا ہے

ر۷) ان کی طبیعتوں میں بر دست اور قساوت اس قدر کھی کہ مخالفوں کے بوڑھوں
بچوں اور تور توں تے قبل کو بھی جائز رکھنے سنے اور ان کو عرب جاہلیت کے بہرستو
کے برابر قرار دیسے سنے جن کے سابھ کستی کم کا تعلق حرام تھا جب تک اسلام مذلا نئیں ہوغیر خارجی ان کو مل جاتا اس کو جان سے مار دینے ۔ ایک بار واصل بن عملا رمن دلہ کا شہور امام معدا پنے فیدرسا تھیوں کے ان کے با تھ بیں پڑا گیا ۔ جان کے کی کوئی صورت نہیں متنی لیکن وہ جا نتا تھا کہ ان کا عمل ظاہر نفوص پر ہے ہوں سے بال برابر بھی ہٹنا کفر سکھنے ہیں اس وہ جا نتا تھا کہ ان کاعمل ظاہر نفوص پر ہے ہوں سے بال برابر بھی ہٹنا کفر سکھنے ہیں اس وہ بال برابر بھی ہٹنا کفر سکھنے میں اس وہ بال برابر بھی ہٹنا کفر سکھنے میں اس وہ بال برابر بھی ہٹنا کفر سکھنے میں اس وہ بال برابر بھی ہٹنا کفر سکھنے میں اس وہ بال ہو ہوا کہ ہم شہر کے بیس آپ کے باس بناہ لینے آئے ہیں کہ قرآن کی بی کہ قرآن کی بے بار کی کہ ہوں کہ کہ کہ اس بناہ لینے آئے ہیں کہ قرآن میں ہے ۔ کہ کوں کہ قرآن میں ہے ۔ کہ کیوں کہ قرآن میں ہے ۔ ۔

اگرگون مشرک برے پاس بناہ سے آئے تولیے بناہ دے ناکروہ النار کا کلام سے بھراس کی سے کھراس کی سے کا کھوں کے سے کھی اس کی سے کا میں کا میں کا میں کا میں دان احدمن المشكرين استجارك فابروحتى بسمع كلام اللاثم اللخير ماسند

اُن کے عدم تفقہ کی بابت مورضی کے آیادی تک بہنجا دیا۔ ان کے عدم تفقہ کی بابت مورضین کھتے ہیں کدان کے نزدیک کسی نیم کا ایک ہیں میں ناجائز طربھے سے کوئی کھا لے قومہنی ہے کیونکہ بہتر آن ہیں ہے لیکن اگراس کومارڈ لے باس کا پیٹ چاک کر دیے قومہنی تہیں ہے اس لیے کہ کوئی آئیت اس کی تفریح نہیں کرتی اسی طرح کسی شرک سے درخست کا کیک میل مجی بلاقیمت کھا نا حوام بھا گراس کوفتل کردینا حلال -

رس، انفوں نے اپنے سواتام اسٹ کو کافراد فرشرک اور سارے اسلامی خطوں کو دارالحرب قرار دیا ورسب کے مقابلے ہیں جنگ کے بیدی فرد الحرب قرار دیا اور سب کے مقابلے ہیں جنگ کے بیدی فوٹ کے دین و دنیا کی اصلاح کا مذار صرف نلوار بر رکھاا وراسی سے سارے مسائل سلجھانے کی کوشش کی۔ است پوری کو میں ایس بیدان کی تحریر کے سے میری سے زیادہ تحریری فی ہو گئر کا میاب ہواکرتی ہے ۔ است پوری قربت بوری فی اور بالاخر کم ویشیں ڈیر عوسوسال میک قربت کو کمز ورکرتے ہوئے ننا ہوگئے اورانسوس یہ ہے کہ ان تمام تو نمریز یوں سے حکومت المی کا عنوان جس کے لیے وہ اصفے سے ذرا می زگین مذہ بوسکا بلکہ لیکا ہوں سے ادر بھی او مجل ہوگیا۔ بہاں بک کے ساری اسٹ کے دل ورائع براستہ بادا کے سادی اسٹ سے دل ورائع



مشیعه کا ختلاف بھی جمہورامرت سے خلافت ہی کے مسئلہ میں ہے۔ اور میر فرقہ بھی خوارج کی طرح خالص سیاسی سے جس پر بعبر میں دینی رنگ جرڑھا دیا گیا۔

مشیدین کاپہلائخم محابہ میں سے وہ جماعت بھی جوہبی صلی الدور خقاری متعدا دیں محصرت عماس ۔ الدور خقاری متعدا دین محصرت عماس ۔ الدور خقاری متعدا دین اسود عمارین یا سراور سلمان فارسی دغیرہ سکین ریخیال سا دہ خفاجس میں رزنبی کی طرح امام کی فقد لیں سٹائل کھی بذائل کے منصوص ہونے کا عقیدہ متعا ربلکہ صرف حصرت عملی کی مجرت عظمیت اور قرابت رسول کی خصوصیت کی دجہ سے ان کو خلیف د کیمنا زیادہ لین کرتے ہتے ۔

سکن انتخاب صفرت الوکم کا ہوگیا اور تاریخ شاہدہ کہ صفرت علی نے ان کی بیعت کرلی اور اپنی خلافت کا مذر محری کی اندائی سیست کرلی اور اپنی خلافت کا مذر محری کی اندائی کی میں ان کے حضرت عمرجب خلیفہ ہوئے تو ان کے ہاتھ پر بھی بیعت کی اور ان کی زندگی تھے ان کے عامی اور طبع رہے میں حصرت عثمان کی خلافت کو بھی تسلیم کیا ۔

حضرت عثمان خلیفہ ہوجائے کے چندسال بعدا پنے خاندان بنی امیہ کے اثر میں آگئے۔ اور بڑی بڑی ولایات کی حکومتیں ان کو دے دیں جس سے حرفقوں کی نگا ہوں میں ان کی خلافت کا ادار اموی حکومت کا معلوم ہوا۔ اس وقت تحقی جعیتیں قائم کی گئیں اور عبراللّٰ بن سباکی سازنس سے جوسنعا کا بہودی تقاعرات سے لے کرمفریک ان کے خلاف بغاوت بعیلائی گئی۔ اس کا انجام یہ ہواکہ ان مقامات کے لوگوں ان کے خلاف بغاوت عثمان کوقتل کر الااور حضرت علی کے ہاتھ پرسیت کی۔

اس سبانی سخر کید میں مشدیدیت میں وصی کا عقیدہ داخل کیا گیا لیبنی شهور کیا گیا کر دسول اللم علی این بعد صفرت علی کی خلافت کی وصیدت کی ہے ۔ اور وہ ان کے دصی ہیں ۔

بهرین اس کی تشیر تے میر کی گذام مهرور کے انتخاب سے نہیں ہوتا۔ کیوں کہ امام مہرور کے انتخاب سے نہیں ہوتا۔ کیوں کہ امام میں سے نہیں ہے جوامت سے تعلق رکھتی ہو اس میری کا فریقنہ ہونا ہے کہ اسپنے لیدرا ام کو تعین کرجائے بہر برامام دوسرے امام کی تعین کرتا ہے۔

اماموں کا انتخاب اللہ کے ماتھ یں رکھ دینے کی وجہ سے ان کی تظمیت کا بھی دیوئی کیا گیا کہ دوہ کی انتخاب اللہ کے ماتھ یں رکھ دینے کی وجہ سے ان کی تظمیت کا بھی دیوئی کیا گیا کہ دہ بھر سے گناہ بلکے غلطی و خطا م سے ہوئی عصوم میں بھراس سے آگے بڑھ کہ امام نصوص کی معرونت اصول ایمان میں سے قرار دی میں اور بھی فقط ہوئن اور کا فر سے درمیان مدفاصل دکھا گیا ہے جھر بیتلفتین کی گئی کہ بیدا ما مت صرف صورت علی اور ان کی اولاد کا تی ہے۔ اس طرح بندر ہے خاندان حکومت کا سیاسی دعوی فرمی بنا لیا گیا ۔

اس جماعت میں خوارج سے بھی زیادہ فرقے ہوئے کچھ تودنی سادی میں اختلانا کی دحہ سے اور کھیا کہ کی نعین میں لیکن اکٹر منظرض ہو گئے ۔ اسب ان سے بڑے فرقے دو باتی دہ گئے ہیں ۔ زید میر وا مامیہ ۔

لايكرييم

بیرماعت امام زیرب علی بن سین بعلی بن ابی طالب کی بیروسید - اور مشید میس سب سے زیادہ مقدل اورابل سنت سے قربیب ترب حفالیا اس کی وجر بہدے کہ امام زیر کرسی حز لد داصل بن عطا کے شاگر دستے - اوراس کی تعلیم کا اثران کے اوبر برا امام زیر کرسی حقا۔ وہ فاصل کے موسیق مفاول کی خلافت کوجا کر سیمجھتے ہے - اس وجر سے صفرت علی کو حمال میں افغال مان کریم نیمین نے ملافت کہ مجھتے ہے - اس میں تعیین کے لیے علی کو حمال میں افغال مان کریم نیمین نے ملافت کو حمال میں محمد سے امام کی تعیین کے لیے

وحى اللى يانف كة قائل مذيض بلك بني فاطمه مين مست ويميى عالم وزا بريخي ينسجاع مو اورالمبيت ركعتا بواورا ماست كادوى كركهم ابوجائ وه امام مع -

ان کے نزد کیا امامت محف نظری فے مہیں تی بلکے ملی تقی حب کے لیے خرون لاز منفار سلا الهرمين المفول من جب مبث ام بن عب الملك كي مقاليا ين خروج كما توشيمين كي خلادنت اسمے قائل ہوئے کی وجر سے شید امامیہ نے ان کاسا تھ تھو ڈریا اور الک ہو گئے۔ اورائسی دن سے رافقنی کے جانے لگے۔ آخردہ تفتول ومصلوب بوئے -ان کے بیر ان كے بيے كي اپن امامت كادوى كرائے وه مى مالم ميں مارے كتے ـ ا ہے میں کے سلمالوں میں بڑی نعاداس فرقہ کی ہے۔ اہل سنت سے ان کے

اختلا فاستامول وفروع مي ببرت تقور بي \_

ان كا نام اماميه اس ميله ركها گباكه ال كي تمام زيبي تعليمات كامركزي نقطه امام معے ۔ ان کاعقبیرہ سبے کہ نبی صلی اللہ علبہ رسلم کے معدخلانت جعزت علی ان کاعتی ہے ۔ ریمز<sup>ان</sup> البيت دصلاحيت كي باعث بكر بطراني النف يجران كي بدرام من الحفير كي فاطمى اولاد بین محصور ہے یو یکے لجد دیگر مے عین ہیں۔ اوران کی معرفت اصول ایمان میں سے ہے۔ ان کے دوفرقے ہیں اسماعیلیا وراثنا رعشربہ اسماعیلیہ رعقیدہ رکھنے ہیں کرامام سادس حجرصادت کے بیٹوں میں سے امامت موسی کاظمی طرف نہیں تنقل ہوتی جيساكم اثناع شربيكا خيال ب مكراسماعيل المم موسة اسى للبدت مصاس جماعت کا نام اسماعیلی رکھا گیا ۔ بیصروری سمجھتے ہیں کہ امام سے پاس جب توست سنم ہوتو وہ ستور رہے اور صرف اس کے دعاۃ تبلیغ کریں رجنانچان کے اہمرار مجفی رہے بہال تک کہ عيدالة المهرى قوت حاصل كري كي البي نظام رميوا - اوره مع عرب اس من افراهيد مين فاطمی خلادت قائم کی مفالباً اسی وجه سے سیجها عست باطنی کہی جاتی ہے -

ا ننابعشری بارہ امام کے قائل ہیں ہوسلسلہ مبسلسا چھنرت علی سے امام غاسب کے سے امام غاسب کے سے امام خاسب کے سے ا کمپ ہیں۔ توضیح کے بیلے ان کامخفرش جوہ لکھ دیتا ہوں ۔ احصرت علی ابن ابی طالب

الماعيل الموجود في الماعين فقول النام الموجود في الموج

عبرالله المهرى بان دولت فاطمية تونى تاسمهم

منصب امامت

سیعدے مفدوص عقا نرکا مرکزی نقطہ امام ہے اس لیے بیباں امام کے متعلق اس جاعب کے متعلق اس جاعب کے متعلق اس جاعب کے متعلق اس جاعب کے مقام کر کو مناب اختصار کے مسا مقدر میں بات بید کی سب سے معتبر

کتاب کافی سے انتقاط کر کے کھنا ہوں ہومحد بن اجقوب کلینی بغدادی متو فی سات ہے کی الباسے کی الباسے کی الباسے کے بخاری تالیف سے ادر شیعوں میں اس کی صحب ومقبولیت کا دہی درجہ ہے جو تنیبوں میں صحیح بخاری کا ہے۔

الوحمزه کے تے ہیں کہ امام جفر سے فرما یا کہ السّری بندگی دی کرتا ہے جو اس کا برسّار معرفت رکھتا ہے اور جو معرفت نہیں رکھتا وہ ہوں ہی گمرا ہی سے اس کا برسّار بنا ہوا ہے میں سے لچجھا کہ معرفت اللّٰی کیا ہے جو فرما یا اسّار عن دحیل کی نصور این معرفت علی کی موالات اوران کی ہیردی اکرکہ بری علیہم السلام کی ہیروی اور ان کے خواست میں مارے معرفت ۔ امام رصا اللّٰہ کے خواست میں ہمارے علام ہیں اور دین میں ہمارے محسب سے کہاکہ جبلہ انسان اطاعت ہیں ہمارے علام ہیں اور دین میں ہمارے محسب امام الوجھ رہے درایا ہے جملم اللی کے خواسے دار ہیں اور وی اللی کے ترجما ن سے جولوگ زمین کے اور ہمان کے میں ان سب بریم اللّٰ کی جزئے ہیں۔ امام رصلے امام رصلے ایک طویل کلام الرکہ کی توصیف ہیں مردی ہے جس میں یہ فقرے ہیں ہیں۔ امام رصلے ایک طویل کلام الرکہ کی توصیف ہیں مردی ہے جس میں یہ فقرے ہیں ہیں۔

امام گنا ہوں سے پاک اور عببوں سے بری ہوتا ہے علم کے ساتھ مخصوص اور حلم کے ساتھ مخصوص اور حلم کے ساتھ مخصوص اور حلم کے ساتھ موصوف ... لوگوں نے سخت غلطی کی اور حمور ط گھڑا کہ جان ہو جھ کرا ہل سیت کو جھوڑا ۔ اور اللہ درسول کے انتخاب سکیے ہوئے سے منہ موڑا ۔ اس سے معالی ۔ کی معالی میں وطہارت محمد اور تبول مطہرہ کی اولاد ۔ رسول کی دعاد ں میں مخصوص اور تبول مطہرہ کی اولاد ۔

امام البرحبور نے فرما یا دہم شجر نبوت ہیں اور رحمت کا گھر۔ حکمت کی کنجیال ہیں اور طلا ککہ کی آم فرفت کی کہنے یا ل ہیں اور طلا ککہ کی آم فرفت کا مقام ۔ اللہ کے بندول کے پاس ہم اس کی امانت ہیں۔ ہم اس کے حم

اکری اوریم اظری اوریم الله کا قدم اوراس کا عہرین یص سے ہمارا عمر لوراکیا اس سے الله کا عمر توراکیا اس سے الله کا عمر توراکی اوریس سے ہمارا عہد توراکی سے الله کا عمر توراکی سامہ سے باس وہ ساری کتابیں ہیں ہوالٹری طرف سے نازل ہوئیں اور وہ ان سب کو باوجو د زبالوں کے اختلاف کے سمجھتے ہیں ۔ میرالٹلانے انکر کو اس کتاب کا وارث بنا یا جس میں ہرشے کی تشریح سے مجمل قرآن سوائے انکمہ کے میں کے باس ہم اور وہ اس کا پورا علم رکھتے ہیں بی خصص یہ دوگی کر سامہ کو اور ان اس کے بورافر آن بی کر لیا وہ جمور اللہ کے کسی سے اس کو جس طرح بر مدور نازل ہوا نہ جم کر لیا وہ جمور طاب کے کسی سے اس کو جس طرح بر کہ جوان کے بیاس اسم اعظم سے اور وہ جفر بھی رکھتے ہیں ہو جوان کے بیاس اسم اعظم سے اور وہ جفر بھی رکھتے ہیں ہو جوان کے بیاس اسم اعظم سے اور وہ جفر بھی رکھتے ہیں ہو جوان کے بیاس اسم اعظم سے اور اس میں تھا رہے اس کے باس صحف فاطمہ سے ہو تھا دے قرآن سے بین گنا ہے کے علوم ہیں۔ ان کے باس صحف فاطمہ سے ہو تھا دے قرآن سے بین گنا ہے اور اس میں تھا دے قرآن کا ایک ہو وہ کھی بین سے یہ اور اس میں تھا دے قرآن کا ایک ہو وہ کھی بین سے یہ اور اس میں تھا دے قرآن کا ایک ہو وہ کھی بین سے یہ اور اس میں تھا دے قرآن کا ایک ہو وہ کھی بین سے یہ اور اس میں تھا دے قرآن کا ایک ہو وہ کھی بین سے یہ اور اس میں تھا دے قرآن کا ایک ہو وہ کھی بین سے یہ اور اس میں تھا دور وہ جو قرآن کا ایک ہو وہ کھی بین سے یہ اور اس میں تھا دور وہ جو تھا دے قرآن کا ایک ہو وہ کھی بین سے یہ اور اس میں تھا دور وہ جو تو ت

مراللوع دحل کے دوعلم ہیں۔ ایک دہ حس کوسوائے اس سے کوئی منہیں جانتا۔ اور ایک وہ جس کواس نے ملائکہ اور ابنیار کوسکھلایا۔ اس کو

مم جلنفين "

" المرجبكى شكاعلم چاہتے بن توالتران كوتلاد بناہے وہ جانتے بن كركب مرب كا الدرجب مرتے بن نواب اخترار سے مرتے بن اور ال سے درجو جو با الارجو المرسب كاعلم ركھتے بين اور ال سك سامنے كوئى جربخى بنيں رہتى - المنار سے رسول كوكوئى علم بنيں سكھلا يا مگر بد كران كوكوئى علم بنيں سكھلا يا مگر بد كران كوكوئى حد يا كرا برالمومنين على كوسكھا ديں واس بليد وہ علم بي نبى كے مشر كيك سمقے يہر بدعلم المركوملا "

«الله فرما ن سے منع اللہ اللہ فی اللہ میں اللہ اللہ اللہ فی اللہ منع کیا ہے۔ وہ بمنز لدر سول کے میں بیار اس کے کوئی نہیں ہیں ۔ "

مسرامام ابین بعار کے والے امام کو کنا بیں علوم اور اسلحہ سپر دکر دیتا ہے۔ اور اسمئہ کوئی کام بلاحکم اور بلاع ہم الہی نہیں کرنے اور اس سے حکم سے ذرا بھی آگے فارم نہیں بڑھاتے ؟

مالتارورسول نے ہرایک امام کی سکے بوروگر نے تصریح کردی ہے ،
ہرامام اپنے بعد کے امام کو امامت سپردکرتا ہے اوراس کے لیے ایک مفوف کتاب اور پاک دصیت نامر جھوڑجا تا ہے جس میں آدم کی تخلیق سے ملفوف کتاب اور پاک دصیت نامر جھوڑجا تا ہے جس میں آدم کی تخلیق سے کے کرفنائے عالم بک ہو مزد تربی ہیں آنے دالی ہیں سب کا حل ہے ۔ امام کے لیے غیبت کی جرسو تو انکار مذکر و۔ اور بار ہویں امام غائب میں ۔ وہی مہری میں جورو کے زمین کوجب کہ وہ ظام مخم بار ہویں امام غائب میں ۔ وہی مہری میں جورو کے زمین کوجب کہ وہ ظام مخم سے مجرجی سے عمر دیں گے یا

"بَوْتَحْفَ المامدة كاابل منهوا دراس كا دعوى كريبيط ده كا فريد يه ورام مراه مردى سيركد الله يست كريا بيد كري المربية وروريت المام ظالم كى منابع بوگى بوالد بري بول بول بي نبك اورريبز گار بوگى بين اس كوعذاب دول گاا در جورحيت اسلام بين امام عادل كى تاليج بوگى بين اس كوعذاب دول گاا در جورحيت اسلام بين امام عادل كى تاليج بوگى بين اس سعد در گرز الله كردن گا-

«امام کوامام ہی غسل (میّت) دنیاہے ؟ «امام حجفرنے فرمایا "اللّٰر حب کسی امام کو پیداکرنا چاہتا ہے تو ایک

له الله کاید قول قرآن می توکمین نہیں ہے۔

فرت میں ہے جو رس کے بیچے سے سنہ سب کو اس کو بلاتا ہے وہ چالیس دن تک ماں کے شکم میں کوئی کلام نہیں سنتا رجب اس کی پیالئیس ہوتی ہے تو دہی فرت ہو سے سند سب پلایا تقااس کے دائیں بازور پاکر کو تاہے وہ ویر ترت کلہ رہ باک صدقاً و عدالاً لاسکر ل کو کمارتہ (تردید بازور پاکر کو کو تاہ ہو اس کو کوئی برلنے دالا تنہیں ) جس دقت وہ کا کم رسیانی اور عدل کی روسے پورا ہے اس کو کوئی برلنے دالا تنہیں ) جس دقت وہ امام اپنے مفسب پر بینج بائے اللہ میر ملک ہیں اس کے بیا کی منارہ کھر اکو سے سے میں کی دوشتی میں دہ تمام بندوں کے کام دیکھنا ہے ۔"

" فرستے اماموں کے گھروں میں آتے ہیں ۔ ان کے فرسش بر بیٹے میں ۔ اوران کے پاس دہی بات می ہیں ۔ اوران کے پاس دہی بات می ہیں ۔ اوران کے پاس دہی بات میں برجوا مام کے ذریعے سے ملی ہو۔ اور جو بات امام کے ذریعے سے من ملی ہورہ باطل ہے ۔ اور جو باطل ہے ۔ اور باطل ہے ۔ اور

«ساری زمین امام می کی ہے۔ بہاہل بیت ہیں جن کو الشریے زمین کادارث بنایا ہے ؟

من مال غنیمت کاخمس جیرصتوں برتقتیم کیا جائے گا۔ النر۔ رسول خرابت دار۔ بیملے بین مصلے امام خرابت دار۔ بیملے بین مصلے امام کے بین ۔ اس میلے امام کا حصفی میں مسے تعدف بینی کل مالی غنیمت کا درمواں حصر ہوتا ہے۔ مال فینے رغنیمت بلاجنگ) نیز حبگل معاران اور مسمندر دینے والیے امام کے بین یہ

بیں سے انکہ اہل بیت کی تعلیمات اوران کے دعادی بیں سے پیمفوری ہی باتیں لی ہیں ۔ ظاہر ہے کہ ان اقوال کو دہی تسلیم کرسکتا ہے جوان ائمہر پر ایمان رکھتا ہو، ورنہ میرسب سے سب بخطمت قیم قرآن کے خلاف میں اور غالباً اسی احساس کی بنا بر اس قرآن کوجس برامست ایمان رکھتی ہے ناقص قرار دینے کی کوسٹش کی گئے ہے اور
کامل قرآن ائر کے پاس محفوظ بتا یا گیا ہے کھراس کے علادہ صحف ناظمہ جب ان سے
ہوتوں ہیں ہے جواس قرآن سے گنااور تعلیمات کے لحاظ سے باککل جارا گا مذہ ہے۔
یہ دعادی اگر جہ فام بی رنگ میں ہیں کی اہل نظر سمجر سکتے ہیں کہ یہ سب کے سب
استحقاق خلافت کے سیاسی منصوبے کے اردگر دچکر کا طار سے بیا اور ان کا اصل
مقصود حرف ابنی کھوئی ہوئی حکومت حاصل کرنے کے بیا اُمّت کو ہموار کر نا ہے۔
اور حکومت سمی علی الاطلاق !!

المن سند کی تکاه مین خلید کھی دوسرے النسالوں جیسا انسان ہے۔ اکھیں کی طرح پر ابونا ہے۔ اس کوروسرے سلمالوں پر کوئ فقیبلت بہیں سوائے اپنی فائی لیا قست کے جم کی وجہ سے اس کا انتخاب ہوا۔
ماس پر دی آئی ہے سناس کا تسلّط روحانی ہے۔ دہ حرف فالون المی کو نافذ کرسے کا مجاز ہے اوراس پرامت کو احتساب کا حق ہے۔ بکر غلط روی پرمز ول کر دینے کا تھی ۔
مجاز ہے اوراس پرامت کو احتساب کا حق ہے۔ بکر غلط روی پرمز ول کر دینے کا تھی ۔
اور شیحوں کا امام تو اپنی سرشت و فطرت میں انسالوں سے بالا ترہے۔ مال کے پیٹ ہی میں عوش کے نیچے سے سے سرب سے کا پیالہ ہینے لگتا ہے تیشریع کا حق رکھتا ہے اس پر نمقی کراہی ہے۔ اس کا قول وفعل حق د باطل اور خرور سرکا مدیار ہے۔ وہ ایسا روحانی رسمان کے بہار اس پر ایمان لائے ہوئے بہار میں ۔
دو حانی رسمان ہے کہ خار ۔ روزہ وغیرہ و بنی اعمال بھی بلا اس پر ایمان لائے ہوئے بہار میں بنیا د یہ بنیا میں کوئی حق نہیں دیتا ۔ در پر لائشی طور سی انسان کی دینی فضیلت کو ما نتا ۔ مصلاح و شعب کوئی تو نہیں دیتا ۔ در پر لائشی طور سی کا مدار فود اس کے ایمان اور عمل پر برکسی کو کوئی حق نہیں دیتا ۔ در پر لائشی طور سی کا مدار فود اس کے ایمان اور عمل پر برکسی کوئی تا نہ سے مروی میں باکل کوئی تا ہے۔ جونا نے مدر اول کے لوگ ان باتوں سے جوان انک سے مروی میں باکل کوئی تا ہے۔ جونا نے مدر اول کے لوگ ان باتوں سے جوان انک سے مروی میں باکل کوئی تا ہے۔ جونا نے مدر اول کے لوگ ان باتوں سے جوان انک سے مروی میں باکل کوئی تا ہے۔ جونا نے مدر اول کے لوگ ان باتوں سے جوان انک سے مروی میں باکل

ناآن ناسقے یود حضرت علی ادر حسین بھی خلیفہ با الم سے تنعلق دہمی سادہ نظر بدر کھتے سے جاہل سندے کا نجہ اسی سے جاہل سندے کا نجہ اسی کا نی ہیں رواتیں ہیں ۔ حضرت علی نے فرمایا۔

لَّا تَكَفُواْ عَن مَقالَةٍ تَحِقَ اوْمشورة لِبدل فان لسن آمن ال خطى التَّلِي المَّانِ الْمَالِي المُن المَّالِي المُن المَّالِي المُن ال

نیزامام حمین ابنے بھائی امام حن کی صلح کوجواتھوں نے معاویہ کے ساتھ کی تھی۔ نالپین کرتے تنے اور کہا کرنے تنے۔

لوجز انفی کان احب الی مما فعله اخی (اگرمیری ناک کاٹ بی جائے تو میں اس کواس سے بہتر محبور گا جو میرے بھالی کے کہا۔)

بعن ہورتوں کا خیال ہے کہ جب سے ایرانی اس جاعت ہیں سامل ہوئے ہو اپنے بادت ہوں کے تقد ساس دقت سے بہا ہیں شہری ہوئے کا خیال رکھتے سنتے داس دقت سے بہا ہیں شہری ہوئیں۔ اولوجن یہ کہتے ہیں کہ جب سے عباسی تخت خلافت بہا ہیں گئے۔ اس دقت سے علویہ ہیں اپنے تق کے احساس کی کمنی بڑھگی اور دہ قرابت قریب کی خصوصیت کی بنا پر اپنی فعنیلت اور عظمت کو زیادہ زور کے ساتھ پیش کر نے گئے۔ خلیع منعموں کے بنام نفس زکر بہ کا خط پہلے آپ بڑھ ہے ہیں ۔ اسی زیائے کی دوسسری عظیم النان سے مناف رکھیے ہیں۔ اسی زیائے کی دوسسری عظیم النان سے مناف کی ہیں۔ اسی زیائے کی دوسسری نزد کی ان روایات کا انتساب می انکہ اہل بیت کی طرف مشکوک ہے۔ کیونکر شیعہ نزد کی بیان کا بی بی کانی ہے جو جو تھی صدی ہجری ہیں مددن ہوئی ۔ اس مدت مدید میں منت مدید میں منتب دو اولوں کے این اورایات میں تغیر و تبدّل بلکہ امنا فہ اورائیات کا بلورا موقع تھا لیکن چو نکر شیعہ ان دوایات کو صبح مانتے اوران کے اور پڑھنیدہ در کھتے موقع تھا لیکن چو نکر شیعہ ان دوایات کو صبح مانتے اوران کے اور پڑھنیدہ در کھتے میں اس لیے تا دی بی خیارا ہے کلام کی بنیادان کے مسلمات بر رکھنی بڑی ہیں۔ ہیں اس لیے تا دی خیارے کی بنیادان کے مسلمات بر رکھنی بڑی ہیں۔ ہیں اس لیے تا دی خیارے کی بنیادان کے مسلمات بر رکھنی بڑی ہیں۔ ہیں اس لیے تا دی خیارے کو کہ اسے میں بی بی کا دورا ہے کا دورا ہے کا دورا کے دورا کی میں بی دورا کے تا دورا کے دائے کا دورا کے دورا کے دورا کے مسلمات بر رکھنی بڑی۔

در رزمین اس کوبالکل نظرانداز کر دبتا ۔ ریگر شبعی عقال مگر

مہری منتظر کے عقید سے کی طرف ضمناً اضارہ ہو چکا ہے۔ یہ عقیدہ شیول سے بہدا ہوااوراس کی آئی ا شاعت ہوئی کرندیوں ہیں بھی مقبول ہوگیا۔ اگرجہ بخاری ومسلم ہوائل سنت ہیں حدیث کی سب سے زیادہ جیجے کتابیں نسلیم کی گئی ہیں مہری کی روا بتوں سے خالی ہیں گر ترمذی ۔ الجداد و کو اورا بن ماجہ دیخرہ نے ان کو لیا ہے۔ ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ آخری زمانے میں اہل بیت سے ایک شخص کا ظہور ہوگا ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ آخری زمانے میں اہل بیت سے ایک شخص کا ظہور ہوگا دیں جس کی ہیروی سادی امرت کرے دین اوروہ اسلامی ممالک پر تسلیط حاصل کرے دین اور عدل بھیلائے گا۔

ان روایات کے اسناد میں بعض بزرگوں خاص کرابن خلدون سے نسط کے ساتھ کلام کیا ہے اور سب کو صعیف یا موصوع قرار دیاہے۔ گرٹ یعد کے بہاں یہ عقب رہ ار کان دہن میں داخل ہے۔

بعنوں کے نزدیک اس منقطع ہوگئ اس وقت رؤسا رہ نے مارے کے بار حبب الل بیت کی خلافت کی اس منقطع ہوگئ اس وقت رؤسا رہ نے جہ سے اس ما ایوسی کو دور کررنے اور جاءت کو زندہ ور کھنے کے لیے ہوری خائب کا عقیرہ مجیلا یا اسی زمانے میں ابوسفیان کی شاخ سے طاف سے کا کرم وان کے ہاسمة میں جلی گئ علویہ کی نقلید میں خالد بن یزیر ہے جس کوا ہے گھر سے خلافت تکل جانے کا سخت قلق تقاسفیا نی کاخیال بیلا کیا بینی ایک خص اس خاندان کا ظاہر موکر ابوسفیان کی اولاد میں خلافت کو والیس کیا بینی ایک خص اس خاندان کا ظاہر موکر ابوسفیان کی اولاد میں خلافت کو والیس لائے گا۔ یہ روائیس کرتب حد سے میں ہیں۔ عباسیہ نے اجب دور ہیں جب دمکھا کھلوی اور ماکم وغیرہ سے اپنی کتا بوں میں درج کی ہیں۔ کی روائیس تیار کرائیں ہو طرانی اور ماکم وغیرہ سے اپنی کتا بوں میں درج کی ہیں۔

یری ممکن ہے کہ خلیفہ منھور عباسی سے اسی خیال سے اپنے بیٹے کا نام مہدی رکھا
ہو۔ ابو الفرج اصفہانی لکھنا ہے کہ مطبع بن ایاس جو خطبار بیں سے مقااس کی مہدوست
کی صرفی تراث اکر تا مقا۔ اس طرح پر سلمالاں کی اکر جماعتوں میں مہدی کا عقیدہ پیلے
ہوگیا جو امریت سے لیے ایک زیرہ عن اب اور شقل تعزیر بن گیا یسلسلہ وار مرعیان ہوئے
کھڑے ہوئے اور دولوں طرف سے سلمالوں کا تون پانی کی طرح بہنے لگا۔ جہا
معلوم ہو سکا ہے صرف زیر بیر با دجود اس کے کہ وہ بھی شیعہ ہیں اس عقیدے سے
معلوم موسکا ہے صرف زیر بیر با دجود اس کے کہ وہ بھی شیعہ ہیں اس عقیدے سے
معلوم موسکا ہے صرف زیر بیر با دجود اس کے کہ وہ بھی شیعہ ہیں اس عقیدے سے
معلوم موسکا ہے صرف زیر بیر با دجود اس کے کہ وہ بھی شیعہ ہیں اس عقیدے سے
معلوم موسکا ہے مرف زیر بیر با دجود اس کے کہ وہ بھی شیعہ ہیں اس عقیدے سے
معلوم موسکا ہے صرف نیا میں بادھوں اس کے کہ وہ بھی شیدہ ہیں اس عقیدے سے

## المحدث

فرآن نے اگر چرصاف صاف تھڑے کردی ہے۔

اَلْمُ يُرَوَّاكُمُ الْكُنَا نَبْلُمِ مِنَ القَرِّدُن اِمِمْ الْبُمْ الْبُمْ الْمُنْ الْعَلَق اللهِ الْعُول فِي مِنْ الْمَالِينَ مِي فِي الْمُرْمِقِيلَ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلْ عَلَيْ عَلْ عَلَيْ عَلَّا عَلَيْ عَلَيْكُولُونَ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُلَّا عَلَيْكُولُولُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُلِي عَلَيْكُلِي مِنْ اللّهِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ

گرت بدیس مہدی کے عقیدے کے ساتھ رحب کا بھی عقیدہ ہے لینی ظہور کے بعد صرت علی حسن میں وغیرہ جملہ ائمہ دنیا میں دوبارہ والیں آئیں گے اوران کے مزائیں دی مخالفین الرکر وعمر وعمر وعمان ومعادی دینے دینے وغیرہ مجمی لائے جائیں گے اوران کو سزائیں دی جائیں گی بہ ربیت رہن مرتفیٰ نے مکھا ہے کہ الو بکروعمر کو مہری کے زما سے بیں ایک درت پر سولی دی جائے گی۔

أنفيه

میمی امامیہ کے عفائہ کا جزورہ ۔ اس کامطلب ہداہی عقبی ہے کو جھیا ہے رکھ تا اور عمل سے سے کا فی میں امام محتفر سے مردی ہے کہ ان میں امام حجفر سے مردی ہے کہ دین کا جھی تقدیم سے اور جو تقدیم نہ کرے وہ مجاد دین ہے "

امام رضا سے کسی نے تفتید کی بابت سوال کیا۔ فرمایا کہ تفتید میرا دین ہے اور میرے باب داوا کا دین ہے جس بیں تفتیہ نہیں اس بیں ایمان نہیں ہے کوئی ٹیدیسنیوں کے ساتھ نماز برطھ سے برطھ سے نوبط نے اس کے بیجھے نماز برطھ کی اس سے گویا نبی کے پیچھے نماز برطھی ہے ۔ تفنیہ سے کسی شنگ کے پیچھے نماز برطھ کی اس سے گویا نبی کے پیچھے نماز برطھی ہے۔

بہت سے تاریخی واقعات کو بھی اس جاعت نے تقیبہ بڑجمول کیا ہے۔ مثلاحصرت علی نے الج مکر وعمر وعثمان رضی الشاعنی کی بعینوں میں نقیبہ سے کام بیا۔ امام من نے معاویہ کے ساتھ تقیبہ سے صلح کی ۔ وغیرہ اسی نقیبہ سے بھن شیعہ بنظام رشنی بن گئے۔ اورا مفول نے اسے کو سنی علما بہ شلا ابن جربرا ورابن تقیبہ وغیرہ کے ناموں سے شمہور کرے اپنی روائیں اہل سنّت میں مجھ لکمیں ۔

مرکسیده استحقید سے بین انگر الله بیت کوخلافت دسول کا حقد ار سیحقیم بین اس استحقیم بین اس سیده و منظار ثلاثه خاص کرشیخین رضی المترعنها کوظالم اور غاصر ب قرار دیتے بین را ور ان سے نفرت اور حیاوت رکھتے ہیں اور تبرّ اکرتے ہیں ۔ کا فی میں امام حجفر صادق سے موابیت ہیں کہ اندان کے گذاہ کی میں امام کا انکار کیا اوراس کا اہل مذتھ اور حوس سے اللہ ان کو در د ناک عذاب دے گا۔ ایک وہ جس سے امام کا انکار کیا ۔ تسیم اوہ جو اہل میا دوسراوہ جس سے اللہ مند کا دوسراوہ جس سے اللہ میں کے میجو کے امام کا انکار کیا ۔ تسیم اوہ جو

ان کے عقیہ سے میں سوائے مشدید سے سارے سلمان کا فریب اور رسول النام کے بعد مجربی جن صحاب مزیر موسکئے۔ کے بعد مجربی صحابہ کے (موحفزت علی کی خلافت سے خواہاں تھے) عملہ سحاب مزیر موسکئے۔ انھیں و بوبہ است سے دہ خلفار ٹلانڈ ۔ نیزام المومنین حصریت عائث وحفقہ وغیرہ سے تبرا کرتے میں اوراس کو قربت ولؤ اب کا ذراحیہ سمجھتے ہیں۔ کانی کی روایات ہیں ان حصرات

خيال ركه متاسيه كم الو بكر دعمرس اسلام كاكوني شنا تريهي تفايُّ

يرلعنت تعييز كريل خاص خاص ما ثوره دعائي سي-

جماوت شيعه

مث يعرير ختيال

خوارج آوریشید دولوں اس بارے میں متنق سے کہ بی امیدا ور سبی عباسطالم اور غاصب بیں۔ اگر جددولوں کی عداوت کے اسباب بختلف سے بخوارج ان کی خلافت کو اس بیے ناجا کر سمجھتے سے کہ وہ حکومت المی ندی ملک خصی اور استبرادی سلطنت تھی اور شیعہ اس بیے کہ اُتھوں نے ان کے ائمہ کا می خصب کرے ان کو خلافت سے محروم کر دیا تھا اور خود اس پر قالین ہوگئے سنے۔ اس وجہ سے دولوں خلافت سے محروم کر دیا تھا اور خود اس پر قالین ہوگئے سنے۔ اس وجہ سے دولوں

فرقان ك وشمن عقاوران كرتسلط كومنا ناجلست عقد

توادج ابنے تقدیرے کا اظہار کرے کھلے میران میں مقابلہ کرتے سے جس کے باس باوست خلفار کو آسانی ہوئی کہ قورت سے رفتہ رفتہ ان کو فناکر دیا۔ لیکن شیرہ دے باس تقدید کا حربہ تقاب میں روتیں مقدید کا حربہ تقاب میں روتیں ہوجاتے۔ اس وجہ سے ان کا مٹا نا آسان سنتھا چنانچہ باوجود تمام مختیوں کے بھی اس مزکار بین ندہ دہ وہ گئے۔ غالباً بہی علّمت ای جوائمہ اہل بیت ابنے مختف دل کو تقیم کی سخت مات کا میں اور سے کہتے ہے۔ الکیر کمیا کرنے منظا وراس کو دین کا جو حصر کہتے ہے۔

بنی امیہ نے ابتدائی سے ان بریختی مشرد ع کی ۔ امیر معادیہ نے ابیختام میال کو حکم بیجاکہ بوشخص مفرت علی اور ان کے اہل بریت سے تولار کھے باان کے مناقب روایت کر سے اس کا نام وظالف کے دفتر سے کا طب دواور اس کی شہادرت ساقط الاعتبار کردو صرف شیعہ عثمان کو اپنے ہاس آنے دواوران کے فضائل ہیں جوروا بیٹیں بیان کی جائیں ان کو معدان کے داویوں کے ناموں کے معمد جمیعے دیو۔

کوفرن بون کامرکز تھاجی کاعامل زیاد تھا۔ دہ ہو ککے مطرب کے زمانے میں شیعہ دہ چکا تھا۔ اس سے جہاں جہاں جہاں ان کوبا یا قتل کیا۔ اس سے بعد کھے دہ گئے ان کواس سے دافق تھا۔ اس سے بعرہ کے ان کواس سے بیٹے بھرائڈ بن زیاد سے جہم کیا ان دولوں باب بیٹیوں سے ان کو کھوروں کے درختوں پرلوگوں کی عمرت سے بیٹرہ کو ایاں ان دولوں باب بیٹیوں سے ان کو کھوروں کے درختوں پرلوگوں کی عمرت سے بیٹرہ کر مادا۔ دیں۔ ہاس کو اور ڈھو نارہ کر مادا۔ حیاج بن اور دھو نارہ کی کا دالی ہوا تواس سے بھی دسی برتا و کر کھا۔ اس کو کا فریاز ندلی سے آئی نفرت مزمنی جب عراق کا دالی ہوا تواس سے بھی دہی برتا و کر کھا۔ اس کو کا فریاز ندلی اس سے کہا کہ میرے دالدین سے میرے اور پر بڑا ظام کیا۔ اس سے کہا کہ میرے دالدین سے میرے اور پر بڑا ظام کیا۔ اس سے کہا کہ میرے دالدین سے میرے اور پر بڑا ظام کیا۔ اس سے کہا کہ میرے دالدین سے میرے اور پر بڑا ظام کیا۔ اس سے کہا کہ میرے دالدین سے میرے اور پر بڑا ظام کیا۔ اس سے کہا کہ میرے دالدین کو ایک ناحیہ کا عالم مقر رکر دیا۔

جملہ اموی عمال کا یہی حال تھا۔ وہ سیدیت کی تہدت پریمی ہاتھ یا وُں کا طب لیتے ما تدیر کے مال متاع صبطا وریکان منہ م کردیتے۔

کانٹی بیرساری جماعیں سیاسی مقعد این تحد ہوئی اورش مقاری اورش میں اسلام کورٹ مقاری اورش میں اسلام کورٹ ماری کورٹ اسلام کورٹ ماری کے مقاور الیک دوسرے کو مٹانے کی کوشش میں اپنی تو تیں برباد مذکر سے تو آج اسلام کی تاریخ ہی کچھ اور موتی ۔ یہ قرائی خالا اوروں کی حکومت کا سووا مقاص میں بیجان بربا کیا ۔ اوران کی باہمی رقابتوں سے است کا مشارات کا مشارات کا مشارات کا مرازات کی مقاداور جب سے خلافت کے سے خلافت کے سے خلافت کے سے خلافت کے سے تارکز تا تو اس کا تو سم منا تا کا درجب سنا ہم مردی کا تی ہے ۔

له ان مقالم قفسیل دکھبی موتوابوالفرج اصفہانی کی تناب مقائل الطالبین اور الو کمبخوارزی سے بعض رسائل کامطالعہ کیجیے۔

اس جماعت کی ابتدابھرہ ہیں ہوئی بانی واصل بن عطار سے اور عمر و بن عبید ۔ یہ دونو
موالی ہیں سے سے اور امام سی بھری کے شاگرہ ۔ بھرہ سے اس کی مشاخ بخباری میں معمر بن عباد میں معمر بن عباد میں معمر بن عباد میں معمر بن عباد معمر بن عباد معمر بن عباد الجائم بن کی الرائیم بن کی میں الرائیم بن کی میں الرائیم بن کی میں الرائیم بن کی میں الرائیم بن الرائیم

ابوالحبين خياط

الإالقاسم بخي

صابی در در ان اور در بری و بخرہ ۔ اسلامی فتوحات کے بعد جب ان بیں سے لوگ مسلمان ہوئے اس و قت ان قوموں نے مسلما نوں کے سامقہ کبنی بن ردع کیں ۔ اہل ملم کی ایک جماعت اسلام کی تا ٹیرا وران کی تر دید کے لیے کھڑی ہوئی ۔ اس نے پہلے ان کے منہ بری حقائق کو سمجھا ۔ بھرا تغییں کے اصول بران کے بوابات دینے کی کوشش کی ۔ ان میں سے بعض مذا ہے مثلاً میہود ب وعیسا تیت پونانی فلسفہ سے مسلم تھی ۔ اس جاعت بعض مذا ہے مثلاً میہود ب وعیسا تیت پونانی فلسفہ سے مسلم تھی ۔ اس جاعت کے لیے اس جاعت کے اس سے مام بنیں جل کے اس سے مام بنیں جل سے ماری میں گھے کیو نکم تعدلی دلائل سے کام بنیں جل مسلم ان میں میں ان میں عمل میں میں اور ہوئی ۔ مسلم ان میں میں جماعت کا طریق کار میں لازم میں لازم میں اگلے میں میں میں اس وجہ سے اس جماعت کا طریق کار میں لازم میں لائن سے الگ بوگیا اور میں اس وجہ سے اس جماعت کا طریق کار میں لازم میں لائل سے الگ بوگیا اور میں اس وجہ سے اس جماعت کا طریق کار میں لائن کی نام سے شم ور ہوئی ۔

معتزله بی بابم بعض اموری اختلافات بین کین اصل مبادی میں سب کے سبت فق بین اوروه یا بنج بین -

ا- توصیر ۱- عدل ۱۱- وعده و وعیر ۲۰- بین بین ۵- امر بالمعرون ونهی مناکرة توصیر برسلم کاریمان سولیکن ۱۱ سوماعت سنداس کی مخصوص نفسیر کی دلین دات و اللی کوصفات سے منزه قرار دیا - اس سے مزد دیک قدرت - اداده - محمع - بعر - حیات و کلام دغیره صفات اللی جوقرآن میں بیان کی سیم اور لعبیر وغیره سیم - ایل مذت صفات کی کا تعد ولادم آئے گا بلک عین ذات اللی - قادر سیم اور لعبیر وغیره سیم - ایل مذت صفات کو عین ذات بهی مانت بلک قائم بالذات کی تا در سیم اور لعبیر وغیره سیم - ایل مذت صفات کو عین ذات بهی مانت بلک قائم بالذات کیتے بین -

اسی طرح عدل کے بھی تمام مسلمان قائل ہیں کہ اسٹرعادل مطلق ہے کسی پرظام نہیں کرتا سکین معتزلہ اس میں اور آ گے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں۔ را، الٹر نے مخلوق کو ایک نتیجہ سے لیے ہیا اکباہے جو اس کے لیے سرتا سرخیر ہے۔ دم، الشرخلوق كريد بيرد مشركا اراده كرتاب من حكم ديتاسيد اسى بنا بروه است باسك حن وقيح كوابل سنت كى طرح سنرى نهيں بلكه ذاتى قرار دينة بين -

رس انسان سے اچھے یا بڑے جوانعال صادر ہوئے ہیں ان کاخالق وہ خود سرداور انسانی ادادہ انعال کی تخلیق میں آزاد ہے ۔اسی وجہ سے اس کوان کے اوپرسزاو جزاملتی ہے۔

وعدود ويدسيدان كى مراديد بدك من عمل يرجووعده باوعيدسيداس كامترتب بونالأزمى بعاورا بمان صرف فلبى تقديق كانام نهب بديكه اولية واجبات بهيال كاجر وبد - اگركوني الشرور مول كو مان مادراعمال مشرعبدادا مذكر يه تومومن نبيري برعمل خواه مرض بويانفل ايمان كاجزوبيد مض فدرعمل برهنا يسيداسي قدرا بمان طرهتا یے۔ گناہ کبیرہ کامزنکب مذمومن ہے مذکا فربلکہ قاسق ہے جوان دونوں کا درمیانی درجہ ہے۔اسی کا نام بین بین رکھتے ہیں جوان کے الفاظ میں منزلۃ بین منزلتیں کہاجاتا ہے۔ امر إلمعرد ف كويمى فرعن سمجية بي ليكن وارج كى طرح فرعن عين نبيب لمك فرعن كفايد-اورخروج بالسيف اس وقت ان يرنز ديب جائز بعجب كاميابي كي يوري المبرمور ان اصول بربیجاعت کھڑی ہوئی بھران اصول سے بہت سے سائل بیا ہوئے جن میں دوسری اسلام حماعتوں سے مخالانت ہوگئی ۔ مگر ملمی عقلی اور ادبی کے اظرے ان لوگوں سے اس دقت کی جملہ اسلامی جماعتوں بریمایاں فدفتیت حاصل کرلی لیونا فی علوم بنر دیگرمنالسب کے مقابرًا دران کی ناریخوں سے بھی با خرستھے۔ فران سے بھی ان کو توغل تھا۔ اگرجرا بات كى تادىلىي اسىغ اصول كىمطابى كرتے تھے مدننوں كونواه مى تىن كى زدىك وه كننى بى قوى بوس اسن اصول ك خلاف باستر تو موضوع كررسية لينى عقل كو حاسي بر ماكم سيعف مقر حديث كوعفل ميزيب بكرعمرد بن عبياد دارابه بم نظام من كي مفيني ان يس نناميت منا زعفين بجرز فرآن اورمقل يركس فيرردين كامار انهبي ركهت تقديد

مفاندمفرله

معتزلی فقائری پخیته اعمال مشرعیی منشدد و دوزه نماز کے سخت بابندادر جم کے عاشق عفے وین کی حفاظ من مخالفوں سے مقابلہ اوراسلای تعلیمات کے عقلی نبوت کو اپنافریفنہ سمجھتے سکتے جس مقام بہاس کی صر درت دیکھتے گرمی یا سردی اور سفر کی شقتوں کا خیال کئے بغیر پنجھتے۔

زبانون میں طلاقت تھی۔ فصاحت میں متناز عقط دراس زمانے کے عقلی علوم سے مسلّج اس بیر میں طلاقت تھی۔ فصاحت میں متناز عقط دراس زمانے کے عقلی علوم سے مسلّج اس بیر میں غلبہ ماصل کرتے ، محدول - دہراوی اور دیگر اہل مزاہد میں دین کی اور اینے عقائد کے اشاب میں کتابیں اور رسالے کھتے ۔ اور مجامح اور مجالس میں دین کی حمایت میں نقریریں کرتے و دل شیں اور بلیغ ہوتیں ۔ غرمزامیب کے مجاولوں بران کی دھاک میں موں مقی ۔ دھاک میں موں مقی ۔

زیر و تقوی اور اخلاق ما دات کے کا ظلے سے اس قدر تھبول سے کہ جہاں جاتے
ہزاروں آدمی ان کے ساتھ ہوجائے۔ است کی ہوایت اور رہنمائی لینی امریا کمحروث و
ہنی عن المنکران کے اصول میں داخل تھی جس کے لیے اسپنے آپ کو وقف سمجھتے ستھے۔
داصل بن عطائے نے اسپنے خاص سے اگر دول میں سے عبداللّٰ بن حارث کو مغرب میں
حقص بن سالم کو خواسان میں ۔ الیّوب کو عزیرہ میں یون بن ذکوان کو کو فر میں اور عمال لعلویل
کو آرمینیہ میں ہے اخاران میں سے ہراکیہ کے ساتھ مقامات مذکورہ میں بڑی بڑی جاتیں
بن گی تھیں ہوام بالمحر دف کرتی تھیں ۔ اور است کا ایک طبقہ ان کے الرّ میں تھا۔ خاص کر
وہ لوگ جو اس دقت کی علمی تحریکوں میں مصد لیتے ستھے۔ یا قوت نے جم البلوان میں تاہرت
کے تحت میں کھا ہے کہ بہاں داملہ بعنی اصحاب داصل بن عطار کے کم وجیس میں ہزاراد می ہیں
ہو خموں میں دہتے ہیں اور جا بجادین کی تلقین اور تبلیغ کرتے بھیرتے ہیں۔
اسقیم کی جامی ان کی معزب سے مشرق تک میں ہوتی تھیں اور ان کے باہمی
اسقیم کی جامی ان کی معزب سے مشرق تک میں ہوتی تھیں اور ان کے باہمی

تعلقات بمقابله دوسری اسلامی جاعتول کے زیادہ مخلصان منفے عقلیت کی وجہ سے
قسم پرستیوں سے آزاد سفے ۔ جن کے قائل سے کہ وہ الٹر کی مخلوق ہیں مگر آبیت
دہ ادراس کا قبیلہ دیجھتا ہے تم کوجہاں
ان دیا کم ہووقبیلین حیث لا ترونہم مے ا

كے مطابق بينہيں مانے سنے كدوہ النبالوں كونظر آتے ہيں۔ اس ليے ال كر بجرب نيز عور توں ميں ہوتوں ادر برٹر بيوں كاخوف بالكل مذمقا۔

معتزلهاورخلفاء

بنی امیہ کے زمانے میں معتز لہ کا صلقہ زیادہ نہیں بھیلا تھا مگران کی جماعت وائم ہو چکی مقی علیفہ ولید بن بیز بیر سے جب لہو ولعب اور شراب وفنا رہیں وقت کو برباد کر ناٹ وہ کا کیا اس وقت سب سے زیادہ اس کی مخالفت ہیں اسی جماعت سے صد لیا اور بیز یریا الث کی جوان کا ہم خیال تھا پوری امراد کی۔ بہاں تک کہ دلید مارا گیا اور بزیری اس کی جگہ تخت بیر آگیا یعن معز لداس کو صفرت عمر بن عبد العزیز سے بھی بہتر قرار دیتے ہے۔

عباسی عبر میں عمر د بن عبید راس المحرز که الجرعظ منفور کے دریاد میں مرہت عراب و کھنا تھا۔ یہاں تک کہ اس برتنقیر کھنا تھا۔ یہاں تک کہ اس برتنقیر کھی کرتا اور اس کے مظالم اس کے مساحتے گنا تا منفلو لیے ایک دن کہا کہ بیٹ ایس میں اور تم کی کہا کر بہیں آب سے درواز ہے بہر ارتب میں میں اس کے دور کی جی بھر تم کو ملا یہ تو ہم تم کو اس کے دل سے ملا ہے تو ہم تم کو دور کی جی تم کو ملا ہے تو ہم تم میں اس کے دائی سے دل سے ملا ہے تو ہم تم میں اس کے دائی سے دل سے ملا ہے تو ہم تم میں اس کے دائی سے دل سے ملا ہے تو ہم تم میں سے دل سے ملا ہے تا ہم تعمیل کے دائی سے دل سے ملا ہے تو ہم تم میں سے دل سے ملا ہے تو ہم تم میں سے دل سے ملا ہے تا تا میں سے دل سے ملا ہم تا ہ

محدرلفس زكب الناس عابد خروج سي بالمردكو خطا محاسفا جي عالباس سي نفرت جاسي عالباس على الماس على الماس على الماس المحد كاكون الفرت جاسي على المارك الماس كابت الكراب على المارك ال

كها - إلى يسكن تهم كها قر-اس يخ كها كريا فائده - مين يخ الرّنقيه سركها مع تولقيه سيم فهم ي كهالون گامنصور سن كها ينهين نهين ثم بالكل سيّج مع -

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اگر جینف ورکی خلافت سے بیزار تفالکین اس کے خلاف تا سے بیزار تفالکین اس کے خلاف تا بداراً مٹھا ناجائز نہیں سمجھ تا تھا۔ اور بی بات بھی جب کی وجہ سین خلفا رعباسی ہے معتز کہ کوسیاسی جنتیں شہری بہتری بہترا کی کہ بیرو کہ بیروگ ان کے حامی مذیحے توان کے وشمنول کے معالی مذیحے ۔

منصورے اس سے اپنی تا میری نواہش ظامری اس سے انکار کردیا۔ دروازے پرابوابو سب موریانی در برملاا در کہا کہ تم سے خلیفہ کو مالوس کر دیا عرو سے کہا کہ تم کس لیے ہوجو اس کی مرد کرد۔ ملّت کی برخیبی ہے کہ اس سے مہّات تم جیسے لوگو ل کے ہاتھوں میں ہیں -

بارون الرسفيد كعهر مين ان كازور كم ريا كيونكه وه ان ك جرلبات كونالبند كرتا بخاد ادراس من هكم دے وكھا خفا كہ عقائم في تحييس مذى جامئي ليكن اس كے جيلے مامون الرشيد نے جب اعترال كواخة باركباس وقت معتر له كاستاره حيك اعماجو معتقدا دردائن كرنا لان بي عود ع برربا اور تتوكل ك زمان عين دوب كيا-مامكول عياسى

مامون جب مروسے کنتاج میں بغدا دمیں آیا تواس سے ابینے علمی ذدن کی وجب سے قاصی انفعناہ کے بی بن اکثم کو حکم دیا کہ بائی تخت سے علمار کو در بار میں لائیں ساتھوں سے فاصی انفعناہ کے بی بن اکثم کو حکم دیا کہ بائی تخت سے علمار کو در بار میں مناظرہ قائم کی سے ختلف جامعوں سے مجلس مناظرہ قائم کی جو ہرمنگل سے دن منعقار ہوتی ۔ اس بیں وہ خود کئی سند کیسہ ہوتا اور ہرم فرقہ سے الی علم ازادی کے ساتھ بحریث کرتے ہیاں تک کے امامیدا در زیر برہمی مسلم امامت برب باکی ازادی کے ساتھ در ایس الانے اور معتر لدا بیٹ عقائد کا شہریت بیشیں کرست ہے۔ باکی ساتھ در لیا بیٹ عقائد کا شہریت بیشیں کرست ہے۔

اس سے پہلے اصحاب حدیث کے غلبہ کی دجہ سے کوئی سخص علانیکسی امر میں ان کی مخالفت کی جرائت بہیں کرسکتا تھا لیکن اس مجلس مناظرہ نے اس کا راستہ کھول رہا۔
مامون کامقعد غالباً یہ تھا کہ ہا ہمی مناظرات سے اختلافات مسط جا بیس گافلا تمام فرقے ہم خیال ہو کرمتی رہوجا بیس کے لیکن بتیجہ بالکل بھکس لنکل کہ ونکہ اس نے فود لینے آب کو ان مجتوں سے بالا تر بہیں رکھا بلکہ محز لہ کی تا ئید کی ۔ خاص کرمسکا خلق فرآن ہیں۔
اس وجہ سے محترثین اورفقہا اور ان کے انٹر سے جہور اہل سند سنداس کے خالف ہوگئے اور بہی اور مرف ہیں ایک مسئلہ تھا جواحز ال کی تیا ہی کاموج ب ہوا۔ اس لیے اس کو اور ہی ایک مسئلہ تھا جواحز ال کی تیا ہی کاموج ب ہوا۔ اس لیے اس کو کسی فرز قفیل کے ساسفہ بیان کرنے کی ضرور ت ہے۔

معزلہ نے جب تنزید ذات اور افی صفات کا مقیدہ تکالا اس وقت اس جب کے سلسلہ میں ذات بادی سے صفت کلام کی فئی کے بعد قرآن کے مخلوق یا فیرخلوق ہو کے بعد قرآن کے مخلوق یا فیرخلوق ہو کے بیا کہ دو مری صدی ہجری کے آغاز میں خبید بن کرمیا کے بیا کہ دو مری صدی ہجری کے آغاز میں خبید بن موان کے بیروی کی بی بی میں موان کے دور میں قتل سے اس قول کو اسلام کے خلاف قرار دیا ۔ جنا نجید جو کہ کو خالہ بن عبالی قسری والی موق کے دور ہم کو سلمہ بن الازے مرومیں قتل کے دور باتی رہ گئے اور ہم کی نسبت سے ان کی جماعت فرقہ حبید کے نام سے موسوم ہوئی ۔

فتتنزحلق فران

له خالد من جور کور بنا ترفع سے قتل کو با تقار غالباس انسان قربانی دینے کی سزااس کوریو ملی که ولید بن بریر برج بیان اس جوم برکہ خالد ہے اس کو دلی عہدی سے تعلی میں میں اس کے جائی ترین یوسف بن غلقفی دالی عواق سے حوالد کر دیا۔ یوسف کی موافقت کی تھی اس کو اس کے جائی ترین یوسف بن غلقفی دالی عواق سے حوالد کر دیا۔ یوسف من کا دریات کی میں کواس سے میلئے کوری سے درست ڈالا۔ بریال تک کدوہ ملاک بوگئیا۔

امون الرشير كوزمان مي اس مسكر ين بهرت الهيت اختياد كرلي كيو تكنود دہ اوراس کے درباری علماء اسی خیال کے ہوگئے ۔اب اُتھنوں نے تینین کے خلا<sup>ت</sup> قوت سے کام لینا سے روع کیا۔ ہرت سے می اول کو کا فرقرار دے ترقبل کیا۔ اور سینکرو كوقيار كى سزائين دىي ادرابتلا دامتحان مي دال كراذتين ببنجائيس-اكثر علماري مجبوراً قرآن كومخلون كبهكرابني جامنين بحبالين مكرامام احمد بن عنبل اس ابتلامين نابت قدم ره كيوراس ه مب جبكه مامون طرسوس ميس تقااس كي حكم سي اسحان بن ابراييم اميرلغداد ين امام احمد کومٹریاں بہناکرسا ہوں کی حواست ہیں اس سے پاس روا رز کیا۔ مقام رقہ میں پہنچے مع كما مون كم مريز كى خرآ كى -اس ي كيراندادين والب لاكرة يكردي كم -مامون ابنے بھائ مقصم كوتواس كاجالشين مواسخت تاكيركركيا تفاكرمير الجد كوشش كركه اس منشركانه برلحقبد ب كومثا دينا يجاني كي دمتيت نيزاحد من دوا د راس الاعتزال كے انزے حوجی بن اکٹم کی حگہ قاصی الفضاۃ بھی تھا اور وزیر بھی معتصم من المريم مين مجلس مناظره منعفد كي - امام احمد من عنبل بالبجولان لاسئ سكنه وخليفه اورأ وزير دوان جاه وجلال كيسا تذجلوس فرما عقد ومرعلمارمعز الممي جع عقد تفناة نقبا -امرار درور ساسے در بار روانفا - در انفا - در انفا کے کے سامنے بھائے گئے ۔ معتصم قرآن کی بایت کساکتے ہو ؟ امام الحركوني آيت باروايت شن كاجائ اس معطابق كيفكو تيار بول -ایک معلی لی - قرآن میں ہے مایا تیجم ن ذکرمن رہم محدث کیا محدث مخلوق نہیں ہے ؟ ، امام فرآن کے بیرال کر کالفظ آیا ہے۔الف لام کے ساتف اس آئیت میں ذرکہ لغیر العنالام كرب اس سے قرآن مقسود نہائے۔ مله الم موصوت كايبرواب مي منبيل بيد - ٢ يات مين بلاالف لام كيمي ذكر كالفط قرآن ك يا استعمال بواسم شلاً موره طلاق ميسيد قرارل التراكيم ذكرا عاليًا أسى دجه سداسية (الكلصفخ بر) دوسرامعترزلی- قرآن میں ہے" اللّٰرخالق کل شنی "کیا قرآن شنی نہیں ہیں ہ ا مام سائٹر سے اپنے بیے قرآن میں کئ جگفش کا نفطاستعال کیا ہے مثلًا " کنب علی نفسالے میں مجمر فرما تاہے " کل نفس ذائقة الموت" کیا تھارے خیال میں نفس الہٰی کے لیے میں

موت ہے ؟

تنيسرامعتزلي عمران بن هيين سيروايت بيكه " ان الشخلق الذكر. " امام - اس روايت كالميح لفظ بيه « ان الشركتب الذكرية

بو مخط المعتزلي محصرت ابن سعود مصر دى بير من ماخلتى الشرمن جنته ولا نا رولاسما برولا ارمن عظم من البينه الكرسي -

امام خلق کافعل جنت نار رساد اوران سی تعلق بے مرکز آیندالکرسی سے بازگرال معتزی کے ساتھ لازم آتی ہے۔ بانچوال معتزی کی کلام اللاکو غیرمخلوق کہنے سے اس کی مضابہت اللہ کے ساتھ لازم آتی ہے۔ ا مام ساللہ اعدب سے صمد ہے۔ مذکوئی اس کا منبیبہ ہے نہ عدیل کس کمشلمشنی ۔

معتصم ربال توكيا كيتے ہو؟

امام کوئی ایت یاروایت دیجی تواس کے مطابق کہوں۔ ایک معرفی نے عقلی دلائل بیش کرنے شروع کیے۔

اماهم مين اس كونين جاننا -بدرز روايت بدر ايت -

معترلي فيفسر مخاطب مركر اميرالمومنين اجب ال كوكوئ وليل نظرات في قو

به به ۱۲۲ کا به رسالدرد جهیدین اصوں نے اس کا دوسرا جواب دینے کوشش کی ہے۔ کھتے ہیں کہ ذکر میں وہ ذکر میں میں وہ ذکر میں ہے۔ کوشش کی ہے۔ کھتے ہیں کہ ذکر میں وہ ذکر میں ہے۔ جوات کی طرف اسے میں وہ ذکر میں ہے۔ جوات کا لفظ ابولنا میں دوسرے ذکر کے بارے میں ہے۔ جہاں فرآن مراد ہوگا د باں می رش یا مخلوق کا لفظ ابولنا مجمع مذہوگا ۔ کمی یہ جواب ہی محف کھلف اور تحکم ہے " بایا تیم من ذکر من رہم " سے قرآن تر اس کا حیج جواب بہنفا کہ قرآن برشک محدث ہے مرمخلوق تہیں ۔ آئیدہ فارج نہیں کی جاسکتیں ۔ اس کا حیج جواب بہنفا کہ قرآن برشک محدث ہے مرمخلوق تہیں ۔ آئیدہ اور اق میں ہم اس کی حقیقت واضح کریں گے ۔

ہمارے ادر جھبیٹ بڑتے ہیں۔ اور جب ہم کھر کہتے ہیں تولول اُ عظمتے ہیں کہیں اس

احمدين دواد - اميللونين ايگراه بي ، گراه كن به اور بيتى -

معقدمان لوگول کوجو قرآن کوغر خلوق کینے سے قتل کر دیتا تھا۔ اس دن ہمی جس دن امام کو در مارس کی جس سے سے ان امام کو در مارس کی جس سے سے ان امام کو در مارس کے جسا سے اس سے نہیں کی جس کے حسب ذیل اساب سے امام کو میں کے حسب ذیل اساب سے دول اور ان امام احمد کے سیا مقد جمہور کی عقیدت بہت زیادہ تقی اس لیے دہ ڈراکہ ان سے قتل سے فتان عام بریا ہوجائے گاجی کا مطانا بہایت د شوار ہوگا۔

د) معتقم خود شجاع تفااور شجاعت کافدردان دامام موصوف محمنا خره سے ان کے استقلال اور نبات قلب کا نقش اس کے دل پر بیچھ گیامب کی دجہ سے ان کوقتل کرنا گوادا کہ کہا۔

رس، اس سے ان کے بشرہ سے ان کی داست بازی اورخلوص بنیت کو دکیما اور تھے گیا کہ وہ صرف اس وجہ سے قرآن کو غرفتلوق کہتے ہیں کہ مخلوق کہنے کی کوئی دلیل نہیں باتے۔ اُخرکا دان کو جھوڑ دیا۔ اس سے بعد رسان سال تک وہ زنرہ رہا گر کھران سے کچھ تہیں لولا رسے میں اس سے مرین ہے رواثق خلیفہ ہوا۔ دہ بھی خلق قرآن سے عقیدہ کی حایت کرتا رہا۔ بیمال سیک کہ احمد بن نفرکواس کی مخالفت برخود اپنے ما بھر سے قتل کیا۔

ليكن امام احمد مسركه عي تغرين منهي كيا -

ا' لوگ متوکل کے شکر یہ کے سائھ اس کے لیے دعا رخیر کرنے گے اوراس قدر تعربیت کی کہ تعبف حنا بلہ نے اس بر تدمیرا درعیائش خلیفہ کوجس کے محل میں بقول الو مکرخوار زمی بارہ ہزار حرم تفیس خلفار رائٹ رہیں کے ہم رشبہ قرار دیا ۔

حنبایوں کا زوراس قدر رطره گیاکه اُتفوں سے بغال دسی احتساب اپنے ہا کہ میں بے لیا معزز اینوٹ سے جھیپ گئے اور جماعتی لحاظ سے ان کا وجو ڈتم ہو گیا۔ اور منسے مسلم

واضح منه مح کرمنزله کاشفی کرسکتے بنتیج به بواکر تعقیب درمیان میں آیا اور معالم مہرت برھ گیا می خوش کے لیے اس کے سواکیا جارہ تھا کہ آنحفرت کی حاشیں شنا کر عوام کے ایمان کو جوان کی قوت تھے نازہ رکھیں ۔ جنا نج متحدد حاشیں اس مضمون کی کر الفرآن کلام الشی فیرمخلوق مختلف برالوں میں بنی صلی الله علیہ دسلم سے روایت کی گئیں اور وعظ و تذکیر کے ذریعے سے لوگوں میں بھیلائی گئیں ۔ لیکن اگر قرآن میں زیادہ غور کمیا جاتا تو میمسلم بالکل واضح ہوجاتا اور روایات کی مطلق صرورت مذیر تی ۔

ام احمد بن بن برس المراحة الله عليه فال المراحة الله المراحة الله المال المراحة المركة والمراحة المركة والمراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المركة والمراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المركة والمراحة المراحة الم

مایاتیم من ذکرمن رئیم محدث من کاعفیک بواب ده نه دے سکے۔
اصلیت بہ ہمن دکرمن رئیم محدث من کاعفیک بواب ده نه دے سکے۔

اصلیت بہ ہمن دکوعت بیں بھی فرآن سے نا بہ ہم وقی ہیں ۔

امریکوتی ۔ لینی ارضیا رئی خلیق کا حکم سورہ کی بین ہیں ہے۔

امریکوتی ۔ لینی ارضیا رئی خلیق کا حکم سورہ کی بین کی دکی خلیق کا ادادہ کرتا ہے

اناام وا ذااراد شیدا ان تقول لا کی فیلی تک اسلام میں اسلام بھی اسلام کی بین کا میں میں ہے۔

امریکوت بورہ کی میں میں الال انحلق دالام میں بربراجا تدمیر کرتے ہوں کے امری ۔

علی العرض پربرالام کی نامین دالام میں بوام رفر کور ہے وہ تدمیری ہے۔ اسمالوں ادر زمین کو پیدا کرتے ہوں کا امری ہیں الال انحلق دالام میں بربراجا تدمیر کرتے ہوں کے امری ۔

ادر زمین کو پیدا کرتے کے اجم النہ نے ان کے انتظام کی تدمیر کے لیے اسپنا دام زاند فرمائے بیورہ حم سجدہ برنفسیل کے سابحہ بتا یا ہے کہ ہم سے در در دن میں زمین بیدا فرمائے بیورہ حم سجدہ برنفسیل کے سابحہ بتا یا ہے کہ ہم سے در در دن میں زمین بیدا فرمائے بیورہ حم سجدہ برنفسیل کے سابحہ بتا یا ہے کہ ہم سے در در دن میں ہما اول کی کھود دو دن میں ہما اول ورزمین کے عمل اندر دونی ذخرے بنائے کے بھود دودن میں سالوں کی کھود دودن میں ہما اول کو کھود دودن میں ہما اول کو کھودہ دودن میں ہما اول کا کھودہ دودن میں ہما اول کے بعورہ حم سجدہ میں فیل کے سابحہ بتا یا ہے کہ ہم سے در دودن میں ہما اول کی کھودہ دودن میں ہما اول کے سورہ حم سجدہ میں فیل کے سابھ بتا یا ہے کہ ہم سے در دودن میں ہما وں کھورہ کی کھودہ دودن میں ہما اول کو کھورہ کی کھورہ کی کھورہ کی کھورہ کو کھورہ کی کھورہ کی کھورہ کی کھورہ کیا گھور کو کے کھورک کے کھورک کے کھورہ کی کھورہ کی کھورہ کی کھورہ کی کھورہ کی کور کو کو کھورک کے کھورک کور کورن میں کور کورن کھورک کے کھورک کے کھورک کے کھورک کور کورن کے کھورک کے کھورک کے کھورک کے کھورک کور کورن کھورک کے ک

اورزمین کو پیدا کرنے کے ابداللہ نے ان کے انتظام کی تدبیر سے لیے اپنے اوام زائد فرمائے بیورہ حم سجدہ میں فعیل کے ساتھ بتا یا ہے کہ ہم سے دو دن میں زمین بیدا کی بھردو دن میں بہاڑا اورزمین کے جملہ اندروئی ذخیرے بنائے بھردو دن میں سالوں کی بھردو دن میں سالوں کے سات کی بیدا کا مطاب کی ساتوں بلندلوں میں میں سات کے تبدیری اورانتظامی اوامرنا فار کیے ۔ایسا ہی ساتوں لیبتیوں کے تعلق سورہ کا طلاق میں فرمایا ۔

خلن مبيع محوالت ومن الارمن شلبن مينزل الامر اسات بنديان بيداكس اورولسي مي سات بينبن

اسطرح بانداول اورستنون سب لي او امرتد بري نافذي -سورة سجده

ميل سيد-

دہ امرکی تدرمرکر تاہے بلندی سیلیتی مک

يدبرالا مرمن السما والى الارص

اب واقع بؤگیا کرعالم امرعالم خال کے بعد سے جس کی ان آبات کے علاوہ تھی متعدر ا بتوں میں تفریح ہے۔ سورہ سجدہ میں ہے۔ خلق الموات والارض ومابيتهان سنة | باركيا اسمالزن ادرزمين كواور وكيران ك درمان ايام تم استويل عنى العرس الم يجدد لؤن من بجرع وشن ريستولي الوا عرض أى كا نام ركهاجها ب سدادام تدبين نافز موتي اورجن كانفاذ وجمت كى تجلى سے بوتا ہے " الرحمان على العرش استولى" اس ب*يے عرمش استوار على العرمش اور* تنفيذاددام تاريري سبخلق كالعدى جيزي بها ورعالم خلق اورعالم امردولون حادث ہیں اور دولوں کی ہرشی برمیدے کالفظ اولاجا سکتا ہے۔ اسی امرتد سری کے ذیل میں امرتشار سی ہے۔ دہ بھی حادث اور محدث ہے بنی اسرائیل کے بارے میں سورہ جانثیب سیے۔ وآتینانهم بنیات ان الامرهم الدرهم اورسم در کهلی دلیلین امردست را کان کودی -خاتم النبين صلى السرعليه وسلم سيداسي سورة مين خطاب سيد م بعلنك على شراعية من الامرهم المحمر من تحكوما لم امر ايسا أيسا برلكاديا -وحی اور کلام الی اسی امرتشاری میں داخل ہے۔ سورہ طلاق میں ہے۔ دَالك المراسد الزاد اللكم هم المرالي بيامرالي يعسى كواس من تمهارى طرف أتارا -سورہ شوری میں ہے۔ وكذاك ادمينا اليك روحاً من امرنا اليهابي بم ية نيرى طرف لين امرى ايك مع دقرآن كى دى كم م اس ليد قرآن توامر شريي سيه حادث ادرمى رئ سيم مكرعالم امرسے سے معام خلق سے منبیں ہے۔ لہذا اس کو مخلوق کہنا فرآن کے خلاف ہے۔ فناكاساب معزز له کے منتفے کے اسباب خودان کے اصول اوراعمال میں غور کرنے سے

واصح موجاتے میں۔ اور وہ حسب ذیل بنی۔

ا- برجماعت دین میں ایمان اور عقلبت (دلائل علمی) دونوں کی راہ سے داخل ہوئی مقی اور اعز ال کے قوام مام پریت ہیں فلسفہ شامل عقا-اس دجہ سے اس کاراستہ امت سے تمایال طور برالگ، بوگیا۔

> ایمان کے اجزار: النزر رسول ملائکہ کتاب ایوم آخر ۔ اسلام کارکان برکلہ طبیر عار دوزہ رجح رزکاۃ ۔

اعتزال کے مناصرہ ۔ توحید سعدل ۔ دعد دوعید ۔ مبین مبین ۔ اهر بالمعرد دن ر یجی دجہ بھی کہ ہونخنگی محذثین کے دین میں تھی دہ معتز لہیں نہیں یہ ل ہوسکی ۔

۱- معتر المراگر چه فقلیت پرست مخفه اور صرینوں کے را ولیوں تالبین عظام بکر صحائبگرا کم بریمی جور سات بریمی جور سات نقید کر سے سنتے گر عوام کی طرح ان فریمی جور این جی حور سے بیا ہوئے سے مقام کر ابو بکر خوام کی طرح ان کی بحث میں ۔ بھری جماعت کی بڑمی نور او حصر سے ابو بکر کو افضل کھتی تھی اور ابنی اوی شاخ تا متر حصر سے علی کو ۔ ان کی عقلیت خور سے برستی سے ان کو تکال آئیں کی تھی ۔ میان تک کار متب اور کا سے متاب کار متب اور اگن کے ساتھ موالات رکھتے رہے ۔ خلافتوں کو میمی میں مصحفے اور اگن کے ساتھ موالات رکھتے رہے ۔

دلول بین کی بے دہ ان کی تا وطوں کے پیچے پڑتے اور فیتنے بر باکرتے ہیں۔ یہ متشابہات اللّٰہ کی ذات مفات ۔ جزئت مناور میزان عمل وعزہ ہیں جن کا بیان تمثیل و تشبہہ کے طور بر بید اور جن کی حقیقت سمجھنے سے انسان اس دنیا ہیں قاصر محمد معز لہ نے سب سے پہلے متشا بہات ہی کولیا اور اللّٰہ کی ذات کوصفات سے مغز ہ ثابت کر سے کی کوشش شروع کی اور اسی کو ابنا ادلین اصول " توجید" قرار دیا۔ نتیج بہ ہواکہ اسی سے خلق قرآن کا مسئلہ کوکلاجی سے نتنہ بر یا موگیا اور آخراسی دیا۔ نتیج بہ ہواکہ اسی سے خلق قرآن کا مسئلہ کوکلاجی سے نتنہ بر یا موگیا اور آخراسی فیا نتیج بہ ہواکہ اسی سے خلق قرآن کا مسئلہ کوکلاجی سے نتنہ بر یا موگیا اور آخراسی فینے کی موجیس خارون کی طرح ان کوبہا ہے گئیں ۔

سم علمی برخلطی اسمفول نے بیکی که اس فلسفیان عقیده میں عوام کوشر کی کرتا چاہا۔
اور اپنی جماعت بیں سے لا لیاں بنا بناکراطراف مالک میں نبلیغ کے لیے بھیجنے
گے اور کوشش ششروع کی کہ اعتزال کو حکومت کا رسمی غرب بنادیں ۔ خلیفہ امو<sup>ن</sup>
اور وزیراحمر بن ابی دوا ددولوں ان کے ہم خبال سنتے ۔ اس وجہ سے کامیابی
کی ائم رمھی توی تھی۔

٥- آخر میں سب سے بڑی علمی یہ کی کہ اس عقیدے کو اپنے بر لفیوں سے منواسے

کے لیے قوت سے کام لیا -ادراس عقلیت برست جاءت ہے جس کو دمین القلب

ہونا چاہئے تھا الیسی تنگ دلی اختیار کی کہ بڑے بڑے بڑے مخترم بزرگان امت کو سنرای

دلوائیں ۔ قید و بند میں ڈالا اور قتل کرایا - آخر مکا فاریت سے اصول سے ان کو جڑ منا دیسے آگھا رہمینکا ۔

 نامرادی کے ساتھ بددونوں کوسی جرمیں مرے ۔ اور امام احمد بن جنبل سے سی ہے میں جن دی کے ساتھ میں جن دن دفات بائی اس دن لغداد میں سارا کارو بار بند ہوگیا۔ ان کے جنا زہ میں جن قدر خلفت تھی اس کا مشمار تیرہ لاکھ سے زائد تھا اور بالا خانوں اور شہر بنا ہ کے اور پستورات کم سے کم سا کھ ہزار تھیں ۔ حنا بلہ کہتے ہتے یہ بنیا و بنکی لیم الجنا کر زہارے اور تھا دے در میان جنازہ کے دن فرق ظاہر ہوتا ہے )

موز کے لیا

معرز له اگرجه ابنی تباہی کے دمہ دارآب ہیں گران کے دنا ہوجائے سے امت کا مقال کردین نقصان ہوا۔ مورثوں نے منقوالات سے جمود میدا کیا تھا اس کے مقالم میں ان کی عقلیت نے آوازن قائم کر رکھا تھا۔ ان کے مرف جانے سے بجروی مجود وورثور کر آیا۔ اب بولوگ علوم عقلیہ کو لے کرا سے مثلاً فارا بی۔ ابن در شدو بخرہ وہ می تمین کر آیا۔ اب بولوگ اسکتے سقے اوراسی کو غینمت سمجھتے ستھے کہ وہ ان کواپنے افکار میں آزاد رہنے دیں ۔ ان کی زندگیوں کا ماحصل فلسفہ تھا۔ اور معتز لہ دین کو ہر شے پر مقدم درکھتے ستے دیں ۔ ان کی زندگیوں کا ماحصل فلسفہ تھا۔ اور معتز لہ دین کو ہر شے پر مقدم درکھتے ستے ۔ اس بید یہ لوگ ان کی جگہ پُرین کرسکے اور تکلمین سے تو سے رقوں کے مقدم درکھتے سے مارکھی اور دین کا فاسے ہیں نہ می دوں کے سے علم کلام کی بنیا داہل سنت کے عقائد برکھی اور دین کا فاسے ہیں نہ می دوں کے اللہ درہے۔

عهر صحاب بین جب فتند بر با بوا - اور صراوی اور عراقیوں سنے آگر مدینے میں محضرت عثمان کو قتل کر دالا اور حصرت علی سے ہا تھ پر بدیت کرلی - اس وقت آمست میں دوختلف النجال جماعتیں ہوگئیں جن کو سیاسی مزیقے کہنا ذیادہ ہے جمراس ذما تھا - جنا سمجہ میں جا ذر برد بنی اس فدر توی تفاکہ ہرافتلات وسی اختلات بن جا نا تھا - جنا سمجہ مشہد علی اور شبعہ کے عثمان کے دومتحاری گروہ ہو گئے ۔

حصرت علی کو پہلے لعبرہ میں اصحاب جمل سے لط ناپڑا۔ بھرمعاویہ سے صفیت کے میدان میں۔ اس میں تکیم کے موق ہر تو دان کے خلص حامیوں میں سے ایک جماعت ان سے مخرف ہوگئی کے بخر دان کے منبر دان کے سند خلفا بنال نہ بلکہ سوائے میں ان کے ساتھ مقابلہ پیش آیا۔ ان تحالفتوں سے شیعہ خلفا بنال نہ بلکہ سوائے چند کے جماعت کی میں ان کے ساتھ مقابلہ کو ۔ خوارج حصرت علی اور ان کے مشیدہ کو اور دولوں گردہ بنی امیہ کو کا فرکین نگے۔ مرفز بق صرف این کوئی برست اور دو مرول کو باطل برست ہمتا تھا۔ اس با بھی مخالفت اور تکھیر کوئی برست اور دو مرول کو باطل برست ہمتا تھا۔ اس با بھی مخالفت اور تکھیر کوئی برست اور دو مرول کو باطل برست ہمتا اس ایس اور اسلامی کار نامے سورج سے بھی زیادہ روشن تھے۔ منہ صحابہ کرام خاص کر ایسان اور اسلامی کار نامے سورج سے بھی زیادہ ورشول برایان رکھتے سے اسلام سے ام المونین حصرت عاکش، اور طاحہ دو نبر نیز امیر معاویہ کے ایمانوں میں شک خارج کر سکتے ہے اور مذبئی امیہ کو جوائٹ سے اسلام بیکا علم اپنے کن دھوں بربین جائے خارج کر سکتے ہے اور مذبئی امیہ کو جوائٹ سے اسلام بیکا علم اپنے کن دھوں بربین جائے خارج کر سکتے ہے اور میں امیہ کو جوائٹ سے اسلامیہ کا علم اپنے کن دھوں بربین جائے خارج کر سکتے ہے اور میں امیہ کو جوائٹ سے اسلامیہ کا علم اپنے کن دھوں بربین جائے میں وربین جائے میں دیا کو مسلمان قرار

دیا اوران کے اعمال کے محاسب کو حضر کے دن پرموٹر کر کے اللہ کے حوالہ کیا۔ ارجار کے معنی تاخر کے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ مذہب ارجاء کے نام مے توسوم ہوا اور اس کے پرومر حبر کہلائے۔

صحابهٔ کباری مجی بعبی حضرات مثلاً عبرالله این عمر به سعد بن وقاص اور عمران بن حسین وغیره بهم کونظراً تے ہیں جو منہ صرف ان فتنوں سے فود کنارہ کش رہے بلکہ لوگوں کونلقین کرتے رہے کہ ان سے الگ تنفلگ رہیں یہی وہ نمور تنفاجی پر مرحبہ کی جاعت قائم ہوئی ۔

بنيادى بحرث

خارجیوں ہے " لاحکم الاللہ" کالغرہ لگاکر اسیف سوا جملہ مسلما نوں کو ہو حکومت کے بینے نکوار مذا کھا بئی یا گناہ کیرہ کے مرتکب ہوں ، کافر کہا معز لر یے بھی مرکب گناہ کیرہ کو اگر کافر نہیں تو فاستی تھٹم رایا ۔ مشیعہ نے امام کی معرفت اور اس کی اطاعت کو ایمان کا جز و بنا دیا۔ اس لیے ان کے نزد یک ائم را بل بہت برایمان لائے لینے کوئی مسلمان کی بنیا و صرف میں لاالا الااللہ حمر رسول اللہ بررکھی اور اعمال کو اس سے خارج کر دیا۔ ان کے نزدیک ہر وہ خواہ نے ایک کار ہو خواہ گنا کا ممال کا محاسب فیامت کے دن اللہ کارکمی کی تکھر کر کے اس کوا خواہ خارجی برخوہ ان کے نزدیک ہر کہ میں اس سے میں ان کے قرم طربھا خارجی برخوہ ان کہ کہ دیون مرحبہ نے اس سے میں انکے قدم طربھا اور کہ کی کی تکھر کر کے اس کوات اور کہ بریاں کا محاسب فیامت کے دون اللہ کی تکھر کر کے اس کوات مربطا اور کہ کی کہ دیا روان در کھا ۔ یہاں تک کہ دیون مرحبہ نے اس سے میں انکے قدم طربھا اور کہ دیا روان در کھا ۔ یہاں تک کہ دیون مرحبہ نے اس سے میں اس کا حشر سلمانوں اور کہ دیا ہوگا ۔ یہاں تک کہ دیون کو ان زبان سے خواہ ہودی موجائے یہائی اور کہ کہ کہ دیا ہوگا ۔ یہاں تک کہ دیون کو کہ نے نہ بھی اس کا حشر سلمانوں اور کہ دیا ہوگا ۔ یہاں کا حشر سلمانوں میں کے ساتھ ہوگا ۔

الغرض دوسرے فرقوں نے ایمان اوراسلام کے دائرہ کوجن فدر ننگ کر دیا تھا۔ مرحبۂ نے اسی قدر اس کو دسیع کردیا۔ اُتھوں نے امرت بررحمت اورشفقت کی نظر ڈالی اورآ کیس میں لڑلو کر فٹا ہوجائے سے اس کو بچانے کی کوشش کی۔

مرحبُر میں مبی دو فرنی سطف ایک صرف دلی تفسراتی کو ایمان قرار دیتا تھا۔ دومرا تعدایت بالجنان کے ساتھ اقرار باللسان کو مجی جزو سجتنا تھا۔ مگر عمل بالار کان دولوں کے نزد کے ایمان سے خارج نفا۔

بیسئلرنساط بحث برآیا۔ اور مخزلہ اور توارج نے عامال کو اجزار ایمانی مشما کوتے سے سختی کے ساتھ مخالفت کی۔ فریقین نے اپنے اپنے دور کی بیات وروایات سے است دلال کیا۔ میں بیماں ان کوچھیڑوں تو اپنے موصنوع سے بام رسکل جا دُن گا۔ اگر کوئی اس کو دیکھنا چا ہے توامام ابو الحن است مری کی مفالات الاسلامیین کا مطالعہ کرے۔

تخدیدایمان کے بعداس سے دوسرے مسائل بھی پیدا ہوئے مثلاً وہ گھٹتا بڑھتا ہے یا تہیں۔ اعمال کو خارج کر دینے سے اجدمرحبُ عام طور براسی کے قائل ہوگے کرایمان میں کمی اور زیادتی تہیں ہوتی۔

مرتکب کیرہ کو خارجی اورمعزی ابری جہنی سیمنے ستے۔ مرحبہ نے اس سے انکار کیا دہ بڑے سے برطے گہنگا رکومی کا فروں کی طرح مخلد نی النار نہیں فرار دیتے ملکہ اس کی خشش کی امیدر کھتے ہیں۔

متکلین سے اس عقیدے کی اہمیت کا پیرا اور اور کیا۔ لیکن ان کے دل بیں یہ بات کھنگتی تھی کہ اس سے اعمال سنے رعبہ کی جینیت کم بوجائے گی اور عوام جبس یا بیس کے کہ بلاعمل کے جی نجات کی امریہ ہے تو اس پر بھر دسہ کر کے شتی کرنے لگیں ہے۔ اگر چنواص کو اس سے صرر منہیں کیونکہ دہ جا نتے ہیں کہ بیٹ رعی فرائفن ہیں جن کے اگر چنواص کو اس سے صرر منہیں کیونکہ دہ جا نتے ہیں کہ بیٹ رعی فرائفن ہیں جن کے

ا دېرسخت محاسبه د کا ـ

مگرشکل بیرهی که اس کے سواکوئی دوسرا راسند منه تقا۔ اس دجہ سے سورہ کو رہے کا دوسرا کا سند منہ تقا۔ اس دجہ سے سورہ کو رہے کا دوسرا کا دوسرا

کہدے کواے میرے بندو مجھوں نے اوپر گناہ کرکے زبادتی کی ہے ، انٹد کی رحمت سے امید منہور دہ سارے گنا ہوں کو کشس رے گا۔ بے شک وہ بخشنے والامہر بان ہے۔

قل ياعبادى الذين اسر فياعلى فسهم لا تقنطوا من رحمته النكر- الن الترلخ في الذنوب جميعا التربيو الخفور الرضيم

کاسہارا ہے کراسی راہ پرچل بڑے۔

لیکن جواندلین مقاده میم نکلا بینی اُتمت سے ذوق عمل جاتار ہا۔اور جب عمل نہیں تو بخات کہاں ۔ رورہُ اعراف میں ہے۔

دنوردان لکم الجنة او ترتمو ما بماکنتم تعملون اوران سے بیکارکر کہریاجائے گاکدیہ مبت ہے حس کے تم

دراصل دین کامقصود عمل ہی ہے۔ تودا بمان بھی عمل ہے۔ اعمال قلوب میں سے۔ زیادہ فریب الفہم الفاظ میں اس طرح کہا جاسکتا ہے کہ ایمان انساس سے ۔ جس پر تعمیم مل صالح سے ہوتی ہے۔ اگر عماد ت منہ ہوتو خالی بنیاد کمیا کام دیسکتی

گراگست کی بے عملی کی علّرت محفن ارجا رہنیں ہے بلکہ لامرکزیت اور مذہبی انفراد بیت کو میں انفراد بیت کو میں انفراد بیت کو میں انفراد بیت کو میں انفراد بیت مطالبہ کریا نے دالی نہیں رہی تو انفرادی عمل میں رصا کاران رہ گیا۔ اس خرب انفراد بیت میں بہت سے لوگوں نے جب طاہری مہمات مدت کو مسلطین وامرا کے یا مقول میں د کمیما اور ابنے او بریان کے دروازے بند باسے تو

باطن کی طرف رئے کیا۔ اور درو دو طبیع اور ذکر و فکرسے اس سے تزکیم میں مھرد ن ہوگئے۔ اسی راہ بی آگے بڑھ کر مجمی تھتون سے دل بی ہوئی ۔ جس کا اثر دفئة رفئة ملت کے برطے حصد برجیا گیا۔ گور ششین اور عوالت گزین سے خانقابی ذہنیت پیدا کی جس سے عملی قوت اور ہم میلوب ہوگئی۔ اور رہنا ہے الہی اور معسول حبہ ت کا مدار مرف چند افغرادی اعمال بررکھ لیا گیا۔

مرت اورساست

مرحبه صلح لین رجاعت تھی کسی سلم کو یہ کا فرقرار دیجی تھی مذکسی برتملوا ر اٹھا ناجائر سمجھتی تھی ۔اس دجہ سے فیرادادی طور بردہ سیاست کی خدمت گزار تھی عہر جما بدونیزاس سے بعد سے متعارب فرلیق ل کے متعلق اس کا قول یہ تھاکدولوں بیں سید کسی ایک نے اجتہاد میں غلطی کھائی جس کی نقیج ہمارے فرمینیں ہے۔ ہم فریق ابنے وجوہ رکھتا تھا جن کو وہ اللہ سکے ساست سیسی کرے گا۔ وہاں فیصلہ ہوگا۔

خلفا ربنی امیدکومومن اوران کرسائد تعاون کوهیم سیجھتے ستھے بہی وجرمقی کہ ان کی طوف سیمی کوئی گرونت نہیں ہوئی ۔عبا سبہ کے سائد کھی ان کا رویہ بہی رہا۔ مامون الرسٹ یہ کہاکہ تا تفاکہ "الارجار دین الملوک "لینی ارجام بادشاہو کا غرب ہے ۔ غالبًا اس کامقعد ربہ تھاکہ بادشتا ہوں کو ایسا صبح کل مذرم یہ لبند ہے اس لید بیرجا عت بھیلی ۔ مجھے ان مور توں کے بیان برجیب ہے جو کہتے ہیں کہ

له نفون کے عنا صرتمامتر بیرون بین یختلف افوام میں بیراسلام سے پیملے بینی تقا اور آج مجی می اسلام سے پیملے بینی تقا اور آج مجی می اس کی ریافت و سے میک فریسی میں اس کی ریافت و سے میک فریسی میں کو بڑسلم اور عیر مسلم اسمفیس ریافت وں سے حاصل کرسکتنا ہے۔

مرحبُ بالآخرخة برسك مالانكرده خمّ منهي بوت بلكهمدا بل سنت ان كم اكثر عقائدة بوسك مرحبُ بالآخرخة برسك ان كا بنائد الرعقائدة بول كرا بينانده منهي را بالما الراس نام سے كوئى مخصوص فرقه باقى منهي را-

امام الوحنيف

امام البرائس الشعرى نيرسنيخ عبدالقا در حبلاني وغيره منعد دبزرگوں نے مکھا ہے کہ امام البر حنیف اوران کے اصحاب مرحب سنے لیکن اس الزام سے امام موصو اوران کے اصحاب کو حرر کیا ہے۔ دہ بہی تفریخ سنے ، لانکفر اہل القبار " یعنی ہم کسی قبلدرخ ہوئے والے سلمان کو کا فرنہیں کتے ، علما دا ہل سنت میں سے کون صاحب بھیرت البسا ہے جواس سے الکارکر سکے ، ہاں بمان کے در گھنے اور راحف کی جات کی مسئلہ جو مذہب ارجاء سے پیدا کیا تھا اس کی نسبت جو اثمہ حنفیہ کی طرف کی جات سے دہ مزیر تبویت کی محتاج ہے کہ سے کہ امام عظم کے متعلق میں اس قول کو صحیح میں سے مواج ایمان کی کمی اور دزیادتی کا ذکر ہے اور امام البرحنی نے سے مواج ایمان کی کمی اور دزیادتی کا ذکر ہے اور امام البرحنی نے سے مواج ایمان کی کمی اور دزیادتی کا ذکر ہے اور امام البوحنی نے سے مواج ایمان کی کمی اور دزیادتی کا ذکر ہے اور امام البوحنی نے سے مواج ایمان کی کمی اور دزیادتی کا ذکر ہے اور امام البوحنی نے سے مواج ایمان کی کمی اور دزیادتی کا ذکر ہے اور امام البوحنی نے سے مواج ایمان کی کمی اور دزیادتی کا ذکر ہے اور امام البوحنی نے سے مواج ایمان کی کمی اور دزیادتی کا ذکر ہے اور امام البوحنی نے سے مواج ایمان کی کمی اور دزیادتی کا ذکر ہے اور امام البرحنی نے سے مواج کی ایمان کی کمی اور دزیادتی کا ذکر ہے اور امام البرحنی نے سے مواج کی در ان قرآن کا دار دان ہوگا۔

## علواسلامه

یں بہ بہلے لکھ بہا ہوں کہ خلفا رائ دین ہیں اُرتن کی سیاسی مرکز بہت ہی تھی اور دین ہمات دینی مرکز بہت ہی ۔ مرتم کے اجتماعی مقاصار کی شکیل وہی کرتے ہے ۔ اور جملہ دینی ہمات انفیں کے بہاں سلے کیے جاتے ہے ۔ اس وجہ سے اُرتہ بین منہ سیاسی تفریق تھی سنہ نہیں بکت ان کے بعد خلفا رہنی اگریہ نے ملک، فوج اور خزارہ پر قبصنہ کر کے سیاست کی باک ڈورا ہے ہا تھوں ہیں رکھی اور دینی قیادت جبور دی جمعلما رک ہا تھوں ہیں آگئ ۔ باک دورا ہے ہا تھوں ہیں دکھی اور دینی قیادت جبور دی جملما رک ہا تھوں ہیں آگئ ۔ برصقام کے اہل ملم وہاں کے لوگوں کی دہنمائی کرنے مگے ۔ ان میں اختلا فات واقع ہوئے مشدر ورج ہوئے جن کے دیفھلے کے لیے کوئی مرکز متر تھا ۔ اس سیدر مول اور مسلی النظر علی اسلیم کی ذات مرکز بنائی گئی اور میر مسئلہ اور میراج ہادی تا تیر کے لیے دوایت کا سلیم کی ذات مرکز بنائی گئی اور میر مسئلہ اور میراج ہادی تا تیر کے لیے دوایت کا سلیم کی کا لاگا ۔

بنی امیہ کے زمانے میں قرب عہد صحابہ اور سادہ زندگی ہونے کے باعث اختلافات بھی کم بھے اور دوائیں بھی کم تھیں لیکن عہر عباسی میں جب علوم دخیاع بی منتقل ہوئے بھی اقوام سے اختلاط ہوا اور مختلف اہل مذا سرب سے داسطہ بڑا اس وقت بہت سے جد بیر مسائل اور معا ملات سائے آئے اور روا یات نے برا مقت برا سے ایک اور مقابلات سائے آئے اور روا یات نے برا دوں آئیس کی سورت اختیار کرلی ۔ اور سنیکر وں بلکہ ہزار دوں آئیس میں مرب سے بیک سی تنابلیت یا معیار علم کی شرط منہ بہت کے ایک میں ہوتی اس میں جھتہ لے کر منہ بہت کی اس وجہ سے شرخف میں درا بھی دین داری ہوتی اس میں جھتہ لے کر دینی بزرگی اور دنیاوی عزرت حاصل کرتا ۔

فرآن كوخلفار بني اسيه (مجرز حفرت عمرب عبالعزيز) او رخلفار بني عباس ين جو

دراصلی سندرسلاطین سخابنی مخصوص سباست سے متر وک کردکھا تھا۔ اب ان کا شریح را اس کا شریع را اس کا شریع را اس کا شریع را اس کا شریع و تفسیر بھی ان ہی سے کرنے گئے اور حدیث کا نسلط بہاں تک بڑھ گیا کہ امام اور ای متونی کھا بھر سے کہا کہ قرآن اس سے زیادہ حدیثوں کا مختاج سے جس تعدر حدیثیں قرآن کی اورامام کیلی بن کثیر نے کہا کہ حدیث قرآن پر قاضی ہے۔ قرآن حدیث پر قاضی نہیں سے دوا تیول سے قرآن کے عام کو خاص فاص کو عام مقید کو مطلق اور مطلق کو مقید ملک اس برا صنائے بھی کرنے کا فتول دے دیا۔ اس طرح برقرآن کے استقلال کو مظاکر اس کو حدیثوں کا ماتحت کرنے کا فتول در دیا۔ اس طرح برقرآن کے استقلال کو مظاکر اس کو حدیثوں کا ماتحت بنادیا جس کی برد لت دین خالص قرآئی نہیں رہا بلکر دوایا تی ہوگیا اور اس میں سینکڑوں باتیں اس بی داخل ہوگئیں جن کا نام و نشان میں نہیں رہا بلکر دوایا تی ہوگیا اور اس میں سینکڑوں باتیں اس بی داخل ہوگئیں جن کا نام و نشان بھی قرآن میں نہیں ہے۔

روایات کانتلافات کے باعث المت میں دین محافلہ استام ہوا ہو برا برطرفتا گیا۔ علوم اسلامیہ میں سے بری مراد نفسیر۔ حدیث اور فقہ ہیں اس کا مظہرین کے مختلف قسم کی جماعتیں پیدا ہوگئیں جوا بینے خیالات وعقا نکر کے ماتحت نئے سنے اسلوب سے آیات کی تادیلیں کرنے گئیں اور دوایات ہیں بھی وضع اور کذب سے کام لینے لگیں۔ ان کے علاوہ سیاسی فرقے آتہوں کی شسری اور حدیثوں کی روایت اپنے مقاص اور اغراض کے مطابق کرتے ہے اور ان کے اور کوئی احتساب مذعقا۔ اس وجہ مقاص اور اغراض کے مطابق کرتے ہے اور ان کے اور کوئی احتساب مذعقا۔ اس وجہ سے حدیث کا براح صدر مذہرف غلط بکر آتست کے لیے مفر ہوگیا۔

انفیں دوایات سے قرآن کی تفسیری کا گئیں ہوجا نجنے سے بعد عام طور بہہ صنیف بلکہ موضوع تکلیں بھرانھیں دولؤں سے نقہ مرتب ہوئی ہوا خلاف دوایات و تا دیلات کے باعث ایک تہیں بلک کئ ایک ہوگئی ۔
ان علوم میں سے تفسیرو عدریث سے متعلق میں انگ انگ مبسوط مقالے کھو تکا ہو

جواداره طلوع اسلام دیلی سیمت که بهر چکیس، اس بیدان کوبهان دیمرانالبند منهی کرنار بان فقد سے بارے بین اسب تک کچهنهیں کھا ہے۔ لہذا اس پر ایک سرمزی تنقیاری نگاه ڈالنا بہاں صروری محجت ابوں۔

دسول الشرصلي الشرعلية والم يخ بنوت كابدتره سال كه مكرمه بي گزارت مير مير رك مريد مير التراب كيرون كرك مديد مند مير التركي التروي التركي التروي التركي التروي التركي التروي التركي التروي التروي التركي التروي الترو

یه قانونی یا فقهاکی زیان بین احکامی آیتیں زیاده تهبین بین قرآن کی کم وسیس جد مزار آیتوں بین سے مرت دوسو آیتین نشر تعییب یعبی لوگوں نے یہ تعداد مرجھاکہ پانسو تک بہنجادی ہے۔ مگر حقیقات یہ ہے کہ اُتھوں سے بہت سی آیات کو احکامی قرار دینے میں علوسے کام لیا ہے۔

اکثریهٔ بینی مزدرت بینی آن براتری تقیس در دو احکام در الله ان کی روسے احکام دیتے یا فیصلے کرتے ہے بینی بروی احکام میں ہیں گر رزیادہ ترابسی میں جو اصحام اصول کا حکم کھی ہیں جون کی تفصیل آنے کیل آنے مغربت ایسے کرتے تھے مثلاً خاذ کا حکم قرآن میں مید لیکن اس کی عمل کے ماری کی تعدا دا در او قاست کی مثلاً خاذ کا حکم قرآن میں مید لیکن اس کی عمل سے کرتے تھے

تعيين وغيره رسول الشرية فرمائ واسي طرح زكواة كاحكم طلق بيروبراس كانفهاب اس کی مقدار اورادائی کی مدست مفنورے معین کی یہی صورت روزہ ۔ ج ۔ سکاح ۔ طلاق وغیرہ کے احکام کی ہے۔ اس طرح پراست کے یاس شراوت کے لیے دو چري بوكستن اعاني آيات اوررسول الشراكي استنباطات يجن كوفقترى اصطلاح مس كناب وسنت كنفيل-

ظا برسه كدا تخفرت صلى الترعليدوسلم كى زندگى مين برسم كى فرور بارت تريثين مسكتى تفيى مذان كے ليدا حكام ديے جا سكتے تقر - اس ليك كتاب وسنت كو اصل قراردے کرا کنرہ کے لیے احتمار کا دروازہ صول دیا گیا کہ اگر ان دولوں میں سی سیش آندوالی مزورت کے بارے میں حکم مذملے توخلید یا امیرکو اہل علم محرضورے مسعور وفكرك بعدر نظائر رقياس كرك ابن عقل سيرهكم سكالنا جايئ راس لي تستسريع مين تعيسرى چيز قباس بارائ بوئي - اجماع اكثر ليت كاتفاق آرا ركانام ہے۔ دہ رائے سے الگ کوئی چز تہیں ہے۔

فقرصى بر

رائك كااستعال منصرف صرورتاً ملكر عقلاً ناكر بريد يم يكر قرآن كاخطاب انسانی عقل ہی سے ہے ۔چنا بچہ انحفرت سے کے اجدی صحابہ کرام سے سلمنے خلافت کا اسم مسکر مینیں آیا جس کے بارے میں نہوئی تھریج کتا ہے میں تھی نہ سنست ہیں۔

له بهال سننت سے انحفرت کا برق ل فول مراد نہیں ہے بلکہ دہ اقوال واعمال ہیں جن ک اصوافي فيمان ميس يداوران تفصيل بالشكيل مفنور يضران يدربيست است مي عمل متوا تری شکل میں موجود ہے دولینی اور دہنی ہے اور ان کے متعلق جوروایات ہیں وہ نمامتر ظنی ہی ان کی قبولیت قرآن یاعمل تواتر سے موافق ہونے کی وجہ سے موگ ۔

اس دقت انموں نے رائے سے کام لیا اور معاطے کو اپنی عقل سے سلحھا یا سقیقہ بنی ساعدہ ان کے استعمال رائے کاسب سے بہلامظہر تھا۔ اس سے لجدم تر برین عرب سے جہاد کا منصلہ بھی رائے ہی سے کہا یجھ مہا جربن وانفسار کے دظائف کا معاملی شیس ہوا۔ اس بیس بھی اختلاف رائے ہوا۔ صداتی اکبر مساوات جائے تھے۔ معاملی شیس ہوا۔ اس بیس بھی اختلاف رائے ہوا۔ صداتی اکبر مساوات جائے تھے کے معنزت عمر کہتے سے کہ کورا سلام کی خاطر گھر بار بھیوٹراان کوزیادہ ملنا چاہیے۔ امفوں نے فرمایا کہ ان کاعمل اللی سے سے تعاجب کا اجرآ خرت بیس کے مناوی کی کیا عزورت ہے۔ جنانجہ امفوں نے سب کے دنیا دی گوا برحض من امتیاز قائم کرنے کی کیا عزورت ہے۔ جنانجہ امفوں نے سب کے فطیعہ مساوی دکھا جمعن میں امتیاز قائم کرنے کی کیا عزورت ہے۔ جنانجہ امفوں نے سب کے فطیعہ مساوی دکھا جمعن سے خبد میں امتیاز قائم کرنے کی کیا عزورت ہے۔ جنانجہ امفوں نے سب کے فطیعہ مساوی دکھا جمعن سے خلیفہ ہوئے ہوں اس تعزیق کو مٹا دبیا۔

خلفاررات بن میں سے صفرت عمر کے تفقہ میں رائے کا استعال ہرہت نایاں ہے وہ عیر مصرح احکام کے استباط میں علمار صحابہ سے مشور سے بھی سیتے اور بحقی کرتے ہے معروں سے استفسار بحقی کرتے ہے اور بعن کا بواس میں بول کی بحث و تحقی کے لیار دیتے ۔

یمن سے والی نے ایک مقتول سے تقد مے میں جس کو دوخصوں نے مل کرمتال
کیا تقاال کو کھاکہ در لوں سے قصاص لیا جائے یا مرف ایک سے جوہ جواب میں
متر در مقص میں نے کہا کہ در من سے بچر جن آ دمیوں نے مل کرایک او خط چرا یا اور
اس سے طکو لے طکو کے کا طاکر بانٹ سے کیا آب ان سب سے با ہفتہ نہیں
کا ٹیس سے جہ حضرت عمر نے فر ما یا کہ کوں نہیں ۔ لو نے کہ بس میں صورت بہاں ہے
دولوں قتل میں شر می بہی دولوں قصاص سے سزادار۔ اب استوں نے والی کو کھا
کہ دولوں کو قتل کر دو بلکہ اگر صندا ہے کے کل باث ندرے اس قتل میں سندر کے بہت کو خط موریت اور اس قتل میں سندر کے کہا جا مکم دیتا ۔
تو میں سب سے قصاص لینے کا حکم دیتا ۔

اسی طرح مشراب توری کی سزاجو نه کتاب بین بدید مندن میں جدب متعین کرنی چاہی تو حصرت علی سے رائے دی کہ اس پر مفتری کی صرح قرآن میں . مرکوڑ ہے ہے تمامم کرنی چاہیے کیونکہ مربوش بزیان ہے اور ہر ماین بیں افترا بھی ہوتا ہے جصرت عمر نے اس توجیہ کولیٹ رکیا اور بہی صرمقر رکر دی ۔

وه تفقہ میں علّت خکم کی مصاحت کو بنیادی ضے قرار دیتے مقے اور لفریح میں اسی

کا محاظر کھتے ہتے۔ قرآن نے صدر فات میں سے ایک عدیم وُلفۃ الفلوب کا بھی رکھا ہے

اب یہ دیکھنا کہ تا بیف فلب کا میں خد کہاں اور کب نک سنا سب ہے مرکز کے اختیار

تمیزی پر ہے۔ رسول اللہ بے افرع بن حالس اور عبینہ بن عمن کو جوامرار قبائل سے

ایک باد تا لیف فلب کے بیے سوسوا و نظ دیدے تھے بھر خلیفہ اول کے عبر میں بھی

ان دولوں نے آگر کچھ زمینیں طلب کیں۔ اُکھوں نے ان کے نام لکھ دیں جھزت عمر نے

اب تم ماری مدوسے اس کو بے نیاز کر دیا ہے۔ وہ زمین ان کے تقال دوں کو دی جائے گئے

اور تم نہ مانو کے قر تلوار سے فیصلہ ہوگا۔

اور تم نہ مانو کے قر تلوار سے فیصلہ ہوگا۔

اسی طرح قرآن نے حکم دیاہے کہ چور کے ہاتھ کا مٹ ڈالے جائیں کئیں چور کا اطلاق کس کے اور ہوتا ہے۔ اس کی تعیین قانون ساز جماعت برجھ چڑدی ہے۔ چنانچہ حصرت عمر نے محط سالی میں ان لوگوں کو جو بھوک سے مجور ہوکر کھانے کے لیے کوئی چیز چوا لیستے سفتے قطع پر کی سزانہیں دی کیونکہ ان کی دائے میں وہ بچور نہیں سکتے۔ ایک بادھ ترین حاطب بن ابی ملتحہ کے غلاموں نے مزیبنہ کے ایک خص کا اون جواکم ایک بادھ ترین میں کے گئے تواعز ان کیا۔ مگر علمت وہی کھوک تھی ۔ اس بیان کے ہائے توائز ان کیا۔ مگر علمت وہی کھوک تھی ۔ اس بیان کے ہائے تاہیں کا لے ملکہ حاطب کے بیٹے عبرالرحمٰن کو ملاکم مجمع معلوم ہواکہ تم لوگ ان غلاموں سے کام بیتے ہوا اور کھانے کو تہیں دیتے ہو۔ کہا کہ مجمع معلوم ہواکہ تم لوگ ان غلاموں سے کام بیتے ہوا اور کھانے کو تہیں دیتے ہو۔

اگریب کایت آئندہ میرے یاس آئی تو مینتم کوالین سزادوں کا کہ یا در کھوگے۔ رائے کی اہمبیدت

رمثالین میں نے اس بے بیان کی کہ معلوم ہوجائے کہ خلفا روات رہیت کا استعمال کہاں اورکس طرح کرتے سے اوران کے نزد دیکیا اس کی کس قدراہمیت مقی ۔ دہ تو در وجے ۔ دوسروں سے مشور سے لیتے اور جیش ہی کرتے ہے ۔ بی نکہ ہمار مقی رہ موری بیت میں بیر میں میں موان کی مسائل میں ہم کوان کی عقیب سے میں بیر حفرات معسوم مذہبے ۔ اس وجہ سے میں بول کا قاعدہ جاری کیا جب فلطیاں ہی نظراتی ہیں ۔ مثلاً حضرت عمر نے دراشت میں بول کا قاعدہ جاری کیا جب ان کے سامنے فرائف کے ایسے مسائل بیش ہوئے ہی میں مخرج ورشر کے سہام معنیہ سے کم مفالو انت کے سب سے می مفالو انت کے سب سے میں خوالدی جا ہے۔ اللخراس کے سواچا وہ نظر نذا کیا کہ مخرج کو بڑھا کر کمی جبلہ میں بالدی جا ہے۔ اس کی مثال میں ہے۔ دریشر پڑ الدی جا ہے۔ اس کی مثال میں ہے۔ دریشر پڑ الدی جا ہے۔ اس کی مثال میں ہے۔

زینب - مسلمه عول ۱۰

شوسر ما دوهنی بہنیں دواخیاتی بہنیں و فقها کے نزدیک اس صورت بیں قرآن کی روسے شوہر کا حصہ نصف بینے مال کاسرس و و حقیقی بہنوں کا ایک تلث واس کی سلہ است ہوا۔ حقیقی بہنوں کا دو تلت اوراخیاتی بہنوں کا ایک تلث واس کی مسلہ است ہوا۔ لیکن جب اس کو حصہ داردن بین تقیم کیا تو محبوعہ وا بوگیا واب برایک وارث کو ایس سے میں سے میں سے میں اس طرح می تو پر تہ رس می سے میں سے میں سے میں اس طرح می تو پر تہ رس می سے میں سے میں سے میں اس طرح می تو پر تہ رس می سے میں سے میں سے میں آگی مگر ہوگئ قرآن کی مخالف سے میں سے میں آگی مگر ہوگئ قرآن کی مخالف سے میں سے میں سے میں آگی مگر ہوگئ قرآن کی مخالف سے سے میں سے میں سے میں آگی مگر ہوگئ قرآن کی مخالف سے میں سے

حصرت عبداللدين عباس كے بيسوئ كركه كميا فران كا آثار نے والا بروردگار دنعوذبالله عساب سے ناوا نف سے آیات دراشت بین زیادہ نور كميا نواصل قيت ان كے اوپرطا ہر ہوگئ كه دوختلف تقسيمين ہيں جن كوا يك كرد سينے سے بيرخوا بي بيرا ہو گ ہے۔ در مذکول قرآن کے بالکل خلاف ہے۔ یہاں تک کہ وہ اس پر سباہلہ کرنے کے لیے تیار ہوگئے۔ زفر بن حادث سے ان سے کہا کہ جب بیسکہ آب کی سمجوب کی اسلامی میں کہا ہے اور سے میں کہا ہے کہ ان کے رقب سے میں کچھ مذکر دسکا۔

کائش اُتفوں نے سمجھایا ہوتا ممکن نفاکہ حصرت عمر مان جائے۔ بیرمہ فقہ کے انگارلجہ
اس کواختیادکرتے نہ آج تک بیامت ایس چلا تا ۔ اس طرح جد کی قدریث بین جی دہ کسی
منتجہ برنہ ہیں بہتج سکے۔ بلکہ حافظ ابن جمرے بیان کے مطابق زندگی محراس ہیں مختلف
فیصلے کرتے رہے ۔ اجھن روایات سے جو میرے نز دیک شختہ ہیں یہ معلوم ہوتا ہے
کہ حصرت عمرے نین طلاقوں کو جو بیک وقت دی جا میں طلاق بائنہ قرار دیا ۔ یہ بھی
قرآن کے خلاف ہے۔

لیکن به علطیال اجتهادی بیرجن سے کوئی مجتهد نی تنهیں سکتا۔ بیشک بدوالوں کا فریعنہ مفاکھ تھے کرتے گرا کھوں نے تنقیدی نظر ڈالنے کی بمت بہیں کی و حالا تکرفران کا ایک حرف بھی ابنی جگ قائم کر ناسب سے بڑی دمائی نغمت اوری کی عبا دست ہے۔ اجتهادا ور تفریع سائل میں صحابہ کرام میں حصرت علی۔ زبیب ثابت را بوسی اشعری ابنی بی کویس اور معاذب جب وغرہ فصوصیت کے ساتھ متناز تھے۔ عہدفار وتی میں فتو حات کا دائرہ دسین ہوجائے کی دج سے سینکاطور قسم کے عبد بربہات مسائل بنیں مے جن میں یہ حضرات علیف کے اجتہاد میں مدود دیتے تھے۔ بیطرز عمل صالے تخم تھا جس سے آئن رہ قالون ساز جہا عیت بن جاتی اگر استنباد دند سکھ ہوجا نا۔ حضرت عمر من صوف کے ساتھ ہم نے ابن عبی کتاب الدراث تی الاسلام بیں تھے دیا ہوجا کہ ساتھ ہم سے ابن کو دسیل اور تھھیل کے ساتھ ہم سے ابن عبی کتاب الدراث تی الاسلام بیں تھے دیا ہوجا کہ سے مائع ہوجی ہے۔ دیا ہوجا کہ دیا ہو جا کہ دیا ہوجا کے۔

عقے۔ اکفیں کے رضی اور ناگر دخاص مفرن عب اللہ بن مود سے ہوات کے دہنے معلی اللہ بن مود سے ہوات کے دہنے معلی اللہ بن محمد منظم منے میں وجہ ہوئی کو ہاں کے نقہاجن کی امامت البوحنیف نتیجی ہوئی اصحاب رائے کے گئے۔ البوحنیفة مادے ناگر دیتے اور حماد ابراہیم ختی کے نختی سے علقہ سے اخذ کیا جوابی منحود سے تلمی زخاص منے۔

مزابب اربعه

اسی طرح امام اسی برجنبل سے ان کے بیٹے عبراللّٰہ بے دریافت کیا کہ اگرکوئی مشخف کسی جگہ ہوجہاں اصحاب دائے ہوں لیکن ایسا محدث نہ ہوجو د طب ویائیں میں تمیز کرسکتا ہوتو کیا کرے ۔ بولے کہ محدث ہی سے بوجھے اوراصحاب دائے کے ماس مذجلے منحیف مدیث بھی دائے سے بہتر ہے ۔

اسطرح بدلوگ رائے سے تو بچے رہے تسکن مزدرتوں کو کیسے ردکتے۔اس کا بلا را دہ نتیجہ بدہواکہ صربتیں بنائی گئیں ادراس کٹرت سے کہ بھرائے کی حاجت کم رہ گئی۔ مرینہ کے امام۔ مالک بن انس ستے۔ ان کے شاگر دیسے شان ادر شافنی سے احمد بن بل نے اخذ کیا۔ اسی طرح بہ تعنوں مذا برب تقوی کے ساتھ اکیے ہی ساتھ اکیے ہی سلسلہ کی کو باں بین مامام مالک اور شافعی بھی دائے اور قبیاس کو اقتعال کرتے سلے لیکن واقعات میں مفروصات میں نہیں اور منہا بت احتیاط کے ساتھ لنظیکہ سینے کوئی مستن روا بہ بو اور حنبی مذہب کی بنیاد تو تنا متر صدیث می برہے خالباً یہی وجہ بوئی کہ امام اور ای اور داؤد ظاہری کے مذابر ب بواس سے قریب ترسے اسی میں جذرب بوکر رہ گئے۔

عرافي فقنه

عوانی نقیہوں کی جماعت اپنے قاعدوں کے مطابق قیاس کو آذادی کے ساتھ
استخمال کرتی تھی بہی وجہ ہوئی کہ ان ہیں اختلافات کی بہت کثرت ہوگئی جہازی
فقیہوں ہیں بھی اختلافات ہیں گرکم ۔ بلکہ امام ابوحنیفہ اورا مام شافعی ہیں بی اس قدا
اختلافات مزبوں گے جس فدر کہ فود فقہا رعواق ہیں ہیں ۔ جس سے وجوہ بیہ ہیں ، ۔

(۱) قیاسات کا مداد فکر بہت اور سب کا طریق فکر نہ ایک تھا نہ ایک ہوسکتا تھا۔
چنا نجہ فود صاحبین لحینی امام ابولیوسف اور امام محمد ہیں جو ایک ہی اُستاو کے فٹا گرد
اور ایک بی طریق فکر واصول سے بیرو ہیں بے نشد ادا افات ہیں ۔

دری سیاوگ مغروصات ہیں گھٹ جاتے ہے ۔ بعنی ہراکی مسکلہ کی جتی خیالی مسکولی سکولی سکولی سکولی سے میں اسکولی سکولی سکولی سکولی سکولی سے میں اسکولی سکولی سکولی سکولی سکولی سکولی سے میں اس کوم حرص بحرث میں لاتے سے ۔ بعنی ہراکی مسکلہ کی جتی خیالی مسکولی سکولی سے میں اسکولی سے میں اسکولی سکولی سکولی سے میں اسکولی سے میں اسکولی سکولی سکولی سکولی سے میں اسکولی سکولی سکولی سکولی سے میں اسکولی سکولی سے میں اسکولی سکولی سکول

کہ کراس صورت کو لکرتے۔ امعاب حدیث اس کوسخت نالپندکرتے تھے
امام میں نے کہا کہ ان لوگوں سے مجھے انتی نفرت ہے کہ سمی میں آتے ہوئے فت
ہوتی ہے کی سے کی سے ان لوگوں سے بہ بولیاں آرائی ہوں سے ۔
امام الک کی محل بہت با دقار تھی ۔ ان سے کسی کو ہوال کرنے کی جرائے شکل سے
ہوتی تھی ۔ اسرین الفرات نے ایک بارکوئی سوال کیا۔ ایام موصوت نے اس کا ہجا ا دیا۔ بھرائی فول نے بوجھا کہ اگر شکل یہ ہو۔ بولے کہ رشیلیسلہ بنت سیلیسلہ ہے ۔ اگر اس کے
افوا ہم شس من مرد تو عواق ہے جا ور

يرك حفى فقد ميلي مسائل مين وسعت اور رصت نظراً تى سے مثلاً دہ نماز كوفارى مي مي برسف كى اجازت دىتى بداور فرآن كى تلاوت كوروسرى زبانون ميس مجى ساح كرتى ہے۔اسى طرح عاقل بارنع مورس كوبلادلى سے تكاح كا ختياردىتى ہے۔ اورامام مالك اورث فى ان الموركوروا منيس ركفته مراسى كرسا عذاس بريكيس كهين لكى اورختى مجى بيد منالاً اس مي منكاح كمدالط مي كفا رت كااعتبار كميا كميا ہے کہ قرلیش فلال قبیلہ کے گفو ہیں اور عمی نومسلم عرب کے گفو تنہیں ہیں۔اس کفارے نے اسلامى بأدرى كى وسعت كومشاويا اوراس كى استاعت يى ركاوط كاموجب بوئى برت سے گھرائے آسانی سے اسلام لانے کے لیے آمارہ ہوسکتے ہی اگران کونفین ہوجائے کہ کران کی بیٹیاں ایچھے گھروں میں جاسکیں گی بخلاف اس سے مدنی فقہ ہی سارے کلرگو ہم عولم المبر کیے گئے ہیں اس طرح حفی نقت نے ورتوں کے حق غلے کو صنبط کر سیا جس کے نتأ كئ منادي بماري سامين بي كمسلمان بويال است شومرول كم مظالم سيننگ اكرحب دبان كى كوئى صورت بنهي دكييتى بي توندسېتبدى كرے برجور موجاتى بي -اس ليعلام موهون كى برائے تقهوں كے تفا بى مطالعه يہيں ملكر مفن قياس بر نكال لينك بعداس كالقديم فيسب فقهول سدز اده ترسم سي فابل ب-متاخرين فتها رحنفيه يخ وخيالي تفرنجون اورقالؤني موسئ كافيون مين اس تدرخلوسا ہے کہ الواب بنکاح وطلاق میں ان کی ہنائے تب عقل وعلم کی حدسے آگے بڑھ گئ ہیں اور كناب الحيل حس مي من موف منه كودهوكا وين بلكر شرعى قوانين كوبيكاركر في كالشن ا کی کئی ہے تقوے کے خلاف ہے۔

مله اس كانفسيل دكيين بوتوعلامه ابن القيم كى كمّاب اعلام الموقعين مطالعه كيجير بودونيم حليون بب اسى عنوان برسي -

تقليد

برصاحب نظراس بات کوسمجه سکتای که قانون سازی کائی صرف مرکزی جماعت کوسے - اس کا بنایا بوا قانون بوری امرت کا قانون مو تاہیے - لیکن خلافت رات و سے الفراد بیت بیان رہی تواس خرجی الفراد بیت بین مالیار یے تعدید میں مرتب کیں - المفول سے جو کچھ کیا خلوص اور تقوی کے سائھ کیا۔ علما ریخ خصی تعبیل مرتب کیں - المفول سے جو کچھ کیا خلوص اور تقوی کے سائھ کیا۔ ان کی سیاست پرزون براتی ہو ان کی سیاست پرزون براتی ہوئی ان کی سیاست پرزون براتی ہوئی ۔ امام مالک کو چجو رکی طلاق کو ماجائر خرائی ان کی مدائل میں دخل دینے کی جرائت مد ہوئی ۔ امام مالک کو چجو رکی طلاق کو ماجائر خرادیا تی تھی۔ مقابلکہ اس سے مجوری سیست خلافت ناجائر خرادیا تی تھی۔

المنسيي فقر

سندی عدیث و نقه کابرامرج ام جعز مادی کی ذات ہے۔ بکر اکفیں کی نبت سے یہ فرب کو اس لیے سے یہ فرب حقوم کی دور اس لیے اس نفتہ کا تا میں دور مداد کا تا ہے۔ وہ مذاجماع کو جج سمجھتے ستھے نہ قباس کو اس لیے اس نفتہ کا تمام دارو مداد کتا ب وسنت پر سبے بچ کر شیوں کی عدیث اپنے الم کہ کے متعلق مفوص عقا کر رکھنے کی وجہ سے سینوں سے مختلف ہے اس وجہ سے ان کی فق بھی الگ ہوگئی ۔

یوں آوفرلقین کے اختلافی مسائل مہرت ہیں جن کا مشمار کسی ہے ۔ سکین مین مسلوں میں اہل سندت سے الگ مروکر شیوں نے ا

ن وهنوس بإدك كودهون كريجات ان برس كرت بي-

(٢) اذاك بيس حي على الفلاح كر بعد حي على خير العمل بكارت بي -

رس، مند کوجائز شمحت ہیں جرسنیوں سے بال مشروع سے بالاتفاق حرام ہے۔

متحدیہ ہے کہ ایک میں مہر مجلی مرت کے لیے نکاح کیاجائے۔ اس میں م نہ تعداد کی صریح مذکواہ کی صرورت منہ ورانت ہے منظلاق ۔ مرت گزر ما سے پر

تنكاح تودنج دخم بوجا تاسے۔

سنید کے بیمی کوشش کی کہ خان کوبدیں ایک معالی نرمب جعفری کا قائم ہوجائے نادرت اوارانی سالہا سال تک سلاطین عثما نیہ کولکوننا رہا۔ گرسلطان محمود خاپ اور ترکی کے شیخ الاسلام نے مذمریہ جعفری کی محت سلیم کی مذکوبی اس کا مسلی منظور کہا۔

## مالم

ہم نے قرآن تعلیمات سے تعقیل کے ساتھ یہ بات واضح کردی ہے کہ اسلام کا اصلیم تعقید دیں ہے کہ اسلام کا اصلیم تعقید دیں ہے کہ اسلام کا اصلیم تعقید دیں ہے کہ انسان اسلیم اسلام کھائی ہوا کی سے حقوق مساوی ہوں کوئی کسی پر حکمراں منہ مروا درسارا نظام قوانین اللی سے ماستی یہ موجہ ا

حکومت الی

اس سے معنی اور دوسے میں اس کے معنی کو گھونا اس کے متعلی کھا کہ اور مربیارہ تربیت کھی جو عالم کی تاریخ میں اس نظر ہے۔ آب کا ۱۳ سالہ عہد بنوت کو یا ۱۳ مونیوں کی مالا ہے جو زمانے کی گردن میں بڑی ہوئی ہے۔ آب کا ۱۳ سالہ عہد بنوت کو یا ۱۳ مونیوں کی مالا ہے جو زمانے کی گردن میں بڑی ہوئی ہے۔ آب کی جو ت کے فیف سے محائیہ کرام نے خلافت کو انحفیں اصول برقائم کہا۔ خلیفہ میں سے الم اندی کے مونی کوئی شان در تھی ۔ عام لوگوں کی طرح دہ بھی سطح اور سب سے دہ ملتا۔ اس میں اور دوسر مسلما نوں سب لوگ اس سے ملتے اور سب سے دہ ملتا۔ اس میں اور دوسر مسلما نوں میں بجر عہدہ خلافت کے کوئی امنیاز نہ تھا۔ نہ اس کو اس قسم کی دینی ریا سب ماملہ کو نافذ کرنے کا مجاز تھا۔

اس خلافت کاکل زمانہ ہیں سال رہا۔ اس تیں سال کے عرصے میں مسلما اوّں کووہ سربلندی نصیب ہوتی کے ترکستان سے بحرخ زرتک اور افرلیقہ میں تولن کک اسلام کھیل گیا۔ اور قومت اس قدر زربر دست ہوگئ کر دوئے زمین برکسی کوان سے اسلام کھیل گیا۔ اور قومت اس قدر زربر دست ہوگئ کر دوئے زمین برکسی کوان سے

مكرا ي كاياراندرا ينام اسانى ركتين اورفنومات اورائست اسلاميكى يه ميعظمدت ومشيان اس وجه سيحقى كرسىب اسلامى نظام پس نسسك اوراكيلے اللّٰر کے نیدے منفرخلیفہ کی ذاہت میں ان کی مرکز بہت تقی ص کی دحبرسے ان کے لی مقاصد متعین تھے۔ادرساری اُمرتت ایک محدر گھوئتی ہی۔ وہ مذھرت تو دمھا کی مھائی متھے بلكدسارى دنياكي قومول كرييا الفول يخ حكومت المي كامامن اورالم اتياركرد ماتقا كرويا باس مي اكران كامجان بن جائے اورمسادى تقوق لے-

عهرسي

خلافت براث و کے بعد منی امیکا دور آبابو ۲۵ ردیج الاول اسم مصر معرص دن امیرمعادید کے استدیرخلافت کی عام بعیت بوئی مشروع ہوا۔ اس دورس می جو ۹۲ سال د بااست ایک می حبنارے کے شیخ منی دان خلفا رکی ذات میں می است کی سیاسی مرکزیت قائم دبی راورتواه ده کیسے ہی دسیے موں اسلامی قوست اور مشوکست کو المفول في سنجال ركها بلكه دليربن عبد الملك كيمبري توفقوهات كحمدود من رق میں سنرھ اور حینی ترکستان تک اور مغرب میں اعراس تک پہنچ گئے تھے. اورتبی فوج س کے علاوہ ایک طافتور کے می بٹرہ می مقاص مے سطے آب بر کئ بار ردمیوں کوشکستیں دی تھیں۔ دولت کی فرادانی کا یہ حال تھاکہ ہراکیہ اند سے اور جذامى كواكب إيك خادم ديا كما تقاجس كاخراجات بيت المال سع ملت تق اورابل نفياب والون كواحر نياب مركهوية سق مكركوني ليف والانهبي ماتا تفا-استدر

مر باوجودان فوبيون يرمن بيا بوجيكا تفا يعنى استبراد وه استبداد ع اقوام امم سے لیے بہیشہ مہلک ٹابت ہواہے۔اس کابہلامظر خودان کی خلافت متى خلفاردات دي ميس سراكر ميراكيك كى نوعيّت انتخاب جدا كاند عنى مكرمشوره

عرض اہل نظر ورار باب نقوی خلافت کو اسی رنگ بیں دیجھنا جلہتے ہے جو خلفار راسٹ رین کے عہد میں تقا۔ اجرم حادیہ کا غلبہ اور تسلّط سے اس کو حاصل کرنا ان کولیند منعقا۔ اگر چہ بعد میں بہتقا ہے میں منعقا۔ اگر چہ بعد میں بہتقا ہے کہ نقا ہے کہ کا میں منعقا۔ اگر چہ بعد میں بہتقا ہے کہ کا میں کا خلافت کی قابیت میں کے خلافت کی تقاب عام کے در تقور میں کو تو اور اللہ میں کے نبود سے خلفار بنی اسی میں اور ایسٹی بور میں کے بعد سے خلفار بنی اسی خلات اللہ میں خاندان کی خلات اللہ میں خاندان کے خلات کے خلات کی خلات کے اور ان کی حکومت خاندانی مسلط ذات ہوگئی ۔

فهروغلب

بنی امیر سے عمیر میں فہروغلبہ کی حکمرانی تھی۔ بیمان بک کرعب الملک سے بوان کا سب سے مرتبر خلیفہ تفاصات صاف کہریا کہ تم لوگ کیونکر بیر تواہش رکھتے ہو کہم شیخین کے طریقہ سے تھا دے اور برحکومت کریں۔ پیلے تو د تو و بیے بنو جیبے اس زمانے کے دوگ سے نظامی وجہ سے ان کے زمانے میں دہ مظالم ہونے گے جواستبدا دمیں الزمی ہیں۔ دوگر شختی کے ساتھ دبائے جائے گے جس کی طرف سے مخالفت ہوتی اس کا سرگوا کر مشتہر کیا جا آگہ دوسرے لوگ ڈرجائیں اور خالفت کا خیالے جمی دل میں نہ لائیں۔ خلفار کے علاوہ ان کے بعن عمال سے بھی آزاد طبع اور حربیت لین رمسلما لؤں کو مفول سے خلاف ان کے بعن عمال سے بھی آزاد طبع اور حربیت لین رمسلما لؤں کو مفول سے خلافت رامن رہ کا عہر دیکھا تھا تھا تھا ہا بیت می ساتھ محکوم اور رعایا بنانا مضرور کیا۔ زیاد اور اس کے بیٹے کے مظالم شہور ہیں۔ یہ صرف شبر پرلوگوں کو گرفتار کر کے سیاست سے متعمد میں میں خصوصیت کے ساتھ برنام ہوا۔

جونکہ استبار دکی خاصیت بیھی ہے کہ اس کی حکومت رہا باکے فائدے کے لیے منہیں بلکہ حکم اس جا جا اس وجہ سے یہ خلفوص ان بھی اس وجہ سے یہ خلفاء ابنے مخصوص اعزا من سے لیے ملکہ اسلام تعلیم کے خلات اعزا من سے لیے ملکہ اسلام تعلیم کے خلات ان بیس جا بلانہ قبائی عصبیتوں کو انجمار کرا یک کو دوسرے کا دیسن رکھنے سنے یہ کا کھڑورت برایک فرایس و درسرے فریق کے مقابلے بیں کام درسرے فریق کے مقابلے بیں کام مے سکیس ۔ مرب الممال

سب سے برطی بات پڑی کہ خلفار را سندین عام افراد ملّت کی طرح بسر کرتے مخفے بیت المال کو سلم افزاد ملّت کی طرح اس کے جوان کے گزارہ کے بیم قرر کر دیا جائے ۔ اپنی ذات کے واسطے ایک حتیہ بھی بہیں لینتے تف اس بریمی کہا کرتے کئے کہ خلافت کی ذمہ دار لوں سے قیامت کے دن اگر ہم بلاعذاب اس بریمی کہا کرتے کئے کہ خلافت کی ذمہ دار لوں سے قیامت کے دن اگر ہم بلاعذاب اور تواب کے تو بہت بڑی کا میابی ہے ۔ لیکن خلفا رہنی ام بہت المال کو اپنی ذاتی ملکیت سمجھنے اور ص طرح جائے اپنی منت ارکے مطابق صرف کرتے ۔

ظاہرہے کہ میں کا آف ارخرائے بر ہوگا دسی ملک کے لوگوں برابنا اڑ قائم کرسکتا ہے۔ یہ خلفا بسلمانوں کے بیت المال کواپنے استبرادی مقاصر میں صرف کر کے لوگوں کو اپنا تا ابدار بناتے کی بوئکہ جو لوگ ان کے بیماں سے وظائف باتے ان میں بہ جرائت باتی نہ زہری کر مخالفت کرسکیں ہونا فرمانی بر آمادہ ہو تا اس کا د طبیعذ بند کر دیا جاتا جنا نجہ یزیرے عہر میں اہل حرمین کے اور ولید کے زمانے میں آل خرم کے وظالف بند کیے گئے۔ انصار کے وظالف بار باس بنا برروک دیے گئے کہ اہل میت کی طرور رک رہے ہیں۔

مرینے کاعا بل ذکوہ کی رقم قرلینس کے سرواروں کو قرص دیا کرتا تھا جس کی وجہسے ان برقا لورکھتا تھا رجہاں ان سے کوئی مخالفا مذھرکت نما یاں ہوتی فوراً قرص کا مطالبہ مضرفت ہوجا تا۔ان سب باقوں کانتجہ میہ داکہ لوگ بنی امیمی اطاعت برجج در ہوگئے۔

يول لاله

خلافت دار شده مین ممالک مفتوحه سعماصل اس بید وصول کیے جاتہ ہے کہ مجابہ بین کی مزوریات رفع کی جائیں اور فقر اردساکین کی احتیاج کا ستر باب کیا جائے لیکن بنی امید کا نصب العین ہج کہ اپنے گھرائے بیش تقل سلطنت قائم کرنا نقااس بیے ان کومزورت ہوئی کہ طاقتور قبائل واضحاص پراپنا اثر رکھیں۔ اس کی صورت سوائے اس کے اور کیا تھی کہ ان کو دولت سے اپنا طرف اربنائیں۔ چنا نچر اکھوں سے بین کو اپنے مقاص کہ دور کہ سار قبائل کے علادہ فطیاد وہ خوابد وہ بیا بے دریخ اس کی رقمیں مرف کرنے اور اپنی مدے و شنار کے بیدی جائی تھیں ہیں دجہ ہوئی کہ معاصل کی وصولی میں ناجا کہ ادرا بنی مدے و شنار کے بیدی جائی تھیں ہیں دجہ ہوئی کہ معاصل کی وصولی میں ناجا کہ ادرا بنی مدے و شنار کے بیدی جائی تھیں ہیں دجہ ہوئی کہ معاصل کی وصولی میں ناجا کہ ادرا بنی مدے و شنار کے بیدی جائی تھیں ہیں دجہ ہوئی کہ معاصل کی وصولی میں ناجا کہ سختیاں عمل میں آسے گئیں۔ یہاں بیک کہ بعن صولوں کے ذمیوں سے سلمان ہو جائے کے بیدی جزید وصول کیا جائے لگا افر لقہ اور خاص کر خرا سان میں اس حملہ ط

سے مہرت طول کھینجا۔ جب حفرت عمرین عبرالوزیر خلیفہ ہوئے تو انفول سے
یہ کہرکر کہم مبلغ بین مصل بہیں ہیں اس خلاف اسلام طریقہ کو بند کیا۔ جس کے بعد
لاکھوں ترک حدود ہم ذن رمیں جو اسلام سے برگند تا ہو گئے سے بھرسلمان ہو گئے ۔
الغرض خفی اوراس تبدادی حکومت کی جولاز می خرا بیاں ہیں وہ خلافت بنی امیب
میں پیا ہو جی تقیں۔ وہ اگر چیرسلمانوں کا مرکز سے لیکن ان کی مرکز بیت خلفاء داست کو بو
کی طرح انویت مساوات اور جہوریت کی مرکز بیت رہتی بلکہ انفوں نے ملت کو بو
خلافت واس رہ بیں صرف المند کی غلام تھی اپناغلام بنالیا تھا۔
میں یہ اس

بى عباس

عباسیجفول نے مخفی تبلیغوں سے بنی امیہ کی بغاوت کا بہے ہویا اور تھران کے مقابلے کے لیے گوگوں کو کھڑا کیا جب کا میاب ہور سے لم میں تخت خلافت ہرا گئے تو التفول نے بہی وہی استبداد قائم رکھا ہو بنی المیہ کے عہدیں تقادان میں سے ابتدائی استعادا کا زمارہ ہو تقریباً سوسال رہا تو سے اور شوکت کا زمارہ تقادا تعنوں نے مشعارُ اسلامی کا احرام رکھا نمازی بھی پڑھتے سے ۔ جج بھی کرتے سے اور جہادیں معنی جھتے ہے اپنا اور اپنی معنی جھتے ہے اپنا اور اپنی اولاوکا غلام رکھنا چاہتے تھے ۔ ایک کے بیا نے تھے تاکہ یہ جائراد اور ان عہد ناموں پرائٹ اور رسول ملائر جنات تک کو گواہ بنا نے تھے تاکہ یہ جائراد اور ان عہد ناموں پرائٹ اور رسول ملائر جنات تک کو گواہ بنا نے تھے تاکہ یہ جائراد اور استی دوسرے کے باتھ میں مناجا سکے اور امریک ساری مدت اسلامیہ انھیں کے استداد کے شخص دیے۔

خلفاربنی امیہ کو توجملہ است کی مرکزیت سیاسی بھی حاصل بھی مگر بنی عباس کے قبصنہ سے ایک عضارے رہا۔ جہاں بنی امیہ کے تقایا میں سے ایک خص عبدالرحمٰن بن معادیہ منے بہنچ کرسلطنت فائم کرلی تقی جو بھوڑ ہے ہی دلاں کے لعبار مظممت م

خلافت کامقصد به بخفاکی جمله بنی نوع النسان صرف حکومرت الهی کے فرما بردار بوں بندکرانسالوں سے۔ لیکن اموی اور عباسی خلفار سے اس کومفن خاندا نی سلطنت بنانے کی کوشش کی جس کا انجام وہی بواجو ہر ایسے دنبادی کا مول کا بوا کرنا ہے۔ امرار ولایات نے جب خلفار کی بہ خود غرفنی دیکھی توان میں بھی اسٹ می خواہش می خواہش میں باہو کی خواہش بی باہو کی خواہش بی باہو کی خواہش بی باہو کی اور وہ کیا تفاکہ بیمتخلین تحف اور برسید بھی کران سے مرف رسماً اس قدر از رہ گیا تفاکہ بیمتخلین تحف اور برسید بھی کران سے اپنی اپنی حکومتوں کی مند کھوا لیتے۔ ہم خرا مراجی جب جان خلافت بلاکوے باخوں غارب ہوگئی۔

## خلفاءعثمانيه

آج است اسلامیدی ند اد تام عالم مین خمیناً سات کرد رتبانی جاتی ہے جود نیا کی بڑی سے بڑی قوموں کی ند ادر سے اگر زیادہ نہیں ہے تو کم بھی نہیں ہے۔ مگران میں سے سوائے ترک۔ ایرانی ۔ افغان اور عرب سے جن کی مجموعی تعداد چھی کروڑ سے زیادہ نہیں ہے بقیہ ساری است عزمسلم حکومتوں کے تبعید میں ہے لین مسلمانوں کی مجموعی تعداد کا زیادہ سے زیادہ صرف دسوال حصہ ہے جو آزاد کہا جا سکتا ہے۔ ان آزاد اقوام مسلمہ کا بھی کوئی ایک مرکز نہیں ہے بلکہ متحدد تو دمختار سلطنتوں ان ازاد اقوام مسلمہ کا بھی کوئی ایک مرکز نہیں ہے بلکہ متحدد تو دمختار سلطنتوں

مي بطي موق مي عرب سي اسلام كاجشه ابلاتفائ اس مي تفوق بطى نوق رياستين بين رنيشتت بتيجه بدا مرار وسلاطين اُمّت كي ان طلق العنا بيون كاجنًا وجه سے المفوں نے مرکز بہت کا لحاظ منہیں رکھا اور اپنے ذاتی اعزاف کے پیچھے ملت

کے انجام پرنظر نہیں ڈالی ۔

جوقس فیروں کی محکوم ہیں ان کا انتشارتواس درجہ بر پہنے گیاہے کہ ان کے اممال سے صلاحبت فقود ہوگئی ہے۔ ادھر کم سے کم دوسوسال سے کارناموں براگر نظردالى جائة تومعلوم بوتا بي كرباو جود كوسستون أورقر بانيون كربعى كاميابيل كامنه د مکینا نفیب تہیں ہو سکا مراقش سے رکر دلوار جین کک کتنے ہنگا مے استھے اورمجامدان معرك بوئے مگر سرايب بي نقصان بي اسمانا برا۔ وجمرت يہ سے ك المن كالشيرازه بكه والهوايداوركوني مركز مهي بيرواس كى قيادت كرے -قرآن کا دعرہ حق ہے کرعز من الامنول کے لیے ہے۔

كَلِيُّكُو الِحَرَّةُ وَلُرْسُولُ وَلَلْمُونِينَ ﴿ اعْرَتْ السُّرَاوِرَاسَ كَرَسُولَ اوْرُوسُولَ كَ لِيهِ فِي

قرآن برمی کہتا ہے کہ مومنوں کی مروالٹرے ذمہ بے اور وسی سرمان رہیں گے۔

وكان حقاً علينا نفر المومين اليك ادربهار الديري عيومنول كى مدركا -

ولاتبنوا ولاتحز لؤاوانتم الاعلون الكنتم اورى مسست بنوا درى غم كرورا كرتم يوس موتو

تنى ہى سرىلنار رمو گے۔

مومنين الم

قرآن بيهمى اطمينات دلا تائيك كفاركو ومنول يرسمى غلبه مراكا -ون محيل الله للكافرين على لمومنين سبيلا تها اورالله كافرول كوسمى سلما لؤل كراور راسة مذو مركا -فران میمی کہتا ہے کہ مومن کفار ریمہشیہ غالب رہیں گے۔

ولو قاتلكم الذين كفروالولوالادبارغم لا يحدون الوريؤكفارتم سے رئيس كے تومبي ميرس كے اور وہ کوئی لیشت بناہ اور مدد گار نہیں بائی مے۔

ولياولانفيرا بهي

لیکن ان کے برخلاف صداول سے سلمان سلسل ذوال اور انحطاط کے گرداب میں بھنے ہوئے ہیں جو سرعت کے ساتھ ان کو ہلاکت اور تنباہی کی طرف لیے جا ر ماہیے ۔ وہ نرصرف زندگی کی دور میں اقوام عالم سے پیچھے رہ گئے ہیں بلکہ ان کا بڑا حصر کفرد شرک سے خلوب ہو کرمحکومیت کے درد ناک عذاب میں گرفتا دہیں۔ جس سے دبالی کی کوئی صورت تفاریخیس ہی ۔

ہمارا بیمان ہے کہ قرآن کریم کے دھایے فلط تہاں ہوسکتے ۔ اور کن مہ تھا کہ ہار ہم کومن ہوسکتے ۔ اور کن مہ تھا کہ ہار مومن ہوتے ہو نے اللہ اپنے وعدرے لورے مذکر نا ۔ اس بیسے ہم کوفنین کرنا باللہ تاہد کہ ہمارا مومن اور صالح الحمل ہونا اللہ کے نزد کیکے سے ہمان وعدوں کے ستحق مذرہ سکے ۔

المن المنافقة

رسول النرصلی الن علیه دسلم الله کی طرف سے صرف ایک کتاب ہے کہ اللہ کی طرف سے صرف ایک کتاب ہے کہ اس کے سے بعدی فرآن کریم میں بڑمل کرے صحابہ کرام سے دنیا وی سرباندی حاصل کی مخلفا درامث دین رضی النہ عنہم نے اپنا عمل اسی کتاب بررکھا اور ائت کواس سے ملئے منہ دیا جس کی دھ سے ان سے زمانوں میں کوئی مذہبی تفاقی پیران میرسکی اور ساری المست متحدر دہی ۔

پیرمه بر ن میرین برب استبداد کا تسلط بواس دقت خلفار من دنیاکو کمر و بنی قیارت هیرد رسی جوعلمار سی حصر مین آئی اسی دقت سے اختلافات برگیسن سلگادر شخصیت بهتی کی وجه سے منت نے فرقے بننے شرق ہوگئے۔ عباسی
عہر میں فقہا میں اختلافات واقع ہوئے جن کی دجہ سے دفتہ رفتہ ان کے بروو
کولیاں الگ الگ ہونے لئیں اسی ذما سے میں علوم عقلبہ کے عرف میں ترجیح
موئے۔ اس وقت سے اختلافات اروا بات و تا دیلات کے باعث بہ فرتے بن کے جن میں
ذہنی شنت اور بڑھ گریا ۔ چنا نجہ ایک ہی ملت میں سام فرقے بن گئے جن میں
مرا کی ساجے ہی کو ناجی سمجھنے دکا اور دوسروں کو ناری ۔ اس طرح برملت
کی دحدرت یارہ یارہ ہوگئی ۔ اور ہر مسلمان صرف انفرادی حیث یت سے مسلمان دو
گیار نہ کہ اجتماعی م

خاتم البنیس می الشرعلیہ وسلم سے ذرایعہ سے است کو دو تلیم ان البختیں ملی تھیں۔
ایک قرآن کریم دوسری اماس کرا اور سیاسی سے اطلب سے مقدب فرمایا
مخطہ است اور سے مرکزیت کو فناکر دیا اور سیاسی سے اظلم سے است کے مکر سے مکر ایسے اور میں کا فلسے است کے مکر سے کرد بینے اور اس کے اور میں کا فلسے اس سے میں الامرکزیت فرقے بنا دیے جس سے دنیا دی اور دینی دولوں حیثیب سے اس میں الامرکزیت کو محورت نہیں کہ اس کے سواکوئی صورت نہیں کہ الامرکزیت کو محورت نہیں کہ الامرکزیت کو محورت نہیں کہ الامرکزیت کو محور گرو دورت کی طرف آئے ۔ ایسی رفتہ رفتہ مسلمانوں کا مرکز ایک ہوجائے۔ جہال سے ملت کے اجتماعی مقاصدی آمیدین اوران کو عمل میں الا بے کی شخصی موجود نہیں مرکز صون قرآن ہو۔ تاکہ ہوسم کی فرقہ بندی مدے جائے اور سب کے سب می مرکز صرف قرآن ہو۔ تاکہ ہوسم کی فرقہ بندی مدے جائے اور سب کے سب می می مرکز مرف جائے اور سب کے سب می می مرکز مرف جائے اور سب کے سب منی ہوا ور دبنی مرکز صرف قرآن ہو۔ تاکہ ہوسم کی فرقہ بندی مدے جائے دارس کے سب منی ہوا ور دبنی مرکز صرف قرآن ہو۔ تاکہ ہوسم کی فرقہ بندی مدے جائے دارست کے است کے اس کا مرب ہوں ۔

فأثمر

قرآن کریم میں ہرصاحب بھیرت فورکر نے سے اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ اسلاً مجبوعی تحاظے سے اجتماعی دین ہے ۔ بعنی دہ جملان علی بشتری اجتماعی زندگی کا ایک مکم ل نظام ہے ۔ بیٹ وہ الفرادی تعلیمات بھی بوری بیندا کر کے ان کو ملت کا جز د تعلیمات سے دہ افراد کا تزکیہ باطن اوران میں نقو اے بیدا کر کے ان کو ملت کا جز د صالح بنا ناچا ہذا ہے تاکہ بوری ملت کی اجتماعی زندگی صالح العمل ہو جائے رنیظاً اللہ کامقر کیا ہوا ہے ۔ اس کے خلاف ہونظام بھی قائم ہوگادہ غیراسلامی اور الت کی مرضی کے خلاف ہوگا۔ یہ بارخ ارکان کی او آئی پر قائم ہے جن سے الفرادی اوراجتماعی دولوں زندگیوں کی تممیل ہوسکتی ہے۔ بعنی توجید ناز۔ زلاۃ ۔ روزہ اور جے ۔

بہآئٹری رکن جواسلام کے مرکزی منفام مکر ہیں اداکیا جاتا ہے است کی اجتماعی خرابیوں کی اصلاح کے بیان بھڑی کوستوار مسلمتہ ہیں اگرخلوص دل سے کوشش کریں ۔ اس سید ہیں اگرخلوص دل سے کوشش کریں ۔ اس سید اس کی میفیت کسی تاریفیسل کے ساتھ لکھنا ہوں ۔

میت الله توحید بهتول کی بهلی سی بهتری کی مارحد ن ابرای علیه اسلام محقے جوموصروں کے بہتروائے عظم میں واتھنوں نے بحکم المی اس گھرکو الکیلے اللہ کی عبادت کے لیے انسال محموروں کے بہتروائے اعظم میں وقت جب کد د نیا میں کوئی دوسری سی درتھی عبادت کے لیے بنایا - اس وقت جب کد د نیا میں کوئی دوسری سی درتھی ان اقدال ہے بید بنایا گیادہ جب کو انسانوں کے بید بنایا گیادہ جب کو د میری معالمین عراب کے بید براست والما اور د نیاجہاں کے بید براست و د میری معالمین عراب

له على هنت بريادالم وطرانفاله طاوع اسلام دبى ديمبر فسير بري من الع بوجيكا به-

جب گھربن گیا تواٹ سے حضرت ابرام یم کوهکم دیاکہ لوگوں میں اعلان کردوکہ بہاں جج کے سیریات یاکریں ۔

داَدِیّن فی الناس با کیج پیت ادرلوگوں میں ج کا اعلان کردے

براعلان کل انسالوں کے لیے کیا گیاجہ بیاکہ نی الناس کے لفظ سے طاہر ہے لیکن مرادیہاں بی اورع انسان کے موحدین ہیں کیونکہ اس گھر کی بنیاد ہی توحیار برسیعہ اور قرآن نے اس میں عزموہ کروں کا داخلہ بن کرد یا ہے۔

انا المشركوري الله الله المسال المراح المسلم المسل

الغرص كوبة كوالشريد موحدول كابين الاقوامي حركز قرار ديا ورخاتم النبيبين كيم عبدين اسلاميه كا قبلة خازمين الله كوبنا بار

ان حصارت ابراہیم کے اعلان کو کم دہیں جار ہزار سال ہوگئے کے کاسلسلہ برابر جاری ہے اور ہرسال اس مرکز ہیں دنیا کے چاروں گوستوں سے موحدا کر جمع ہونے ہیں -الٹریے منصرف اس مکان کو بلکہ اس زمان کو بھی مرکزی حینہ یت سے کے اظلے سے احترام بخیشا جس میں بیراجتا رہ ہوتا ہے۔ عبل الله الكونة البيت الحرام فيا مالناس الله الله المريق الحرام كور المرائد ا

اس آبت بین تفری کو کوئی ہے کہ کو بدو صدور کی بدن الاقوامی آجمن کا مرکز ہے جہاں سے اجتماعی الموری اصلاح محرنا ہے اس سے اجتماعی الموری اصلاح محرنا ہے اس دمار نینی ذی تعدہ ۔ ذی المحے اور محرم تدینوں مہدنیوں کو محترم قرار دیا جس میں برقسم کے حمار طب دوک دیے جائیں گئے ناکہ لوگ امن سے ساتھ اس میں شر کیے بوسکیں ۔

اس اجنماع كى غرض بجي مردف أبك مختقر جله سي بيان كردى -

ليشمرد والمنافع لم مع الما تاكدا بين فائد المحاصر بول.

بہ فائد کے اخردی آذاب ہی تک محد در نہیں ہیں بلکہ دینی - دینا دی۔ مکی اور ملّی دغیرہ برقسم کے فائدے اس میں داخل ہیں - ادر بہی رکن ہے جس سے ملت کی برقسم خرا بول کی اصلاح بوسکتی ہے -

ترجان بھی ہوں یمھربہ سب سے سب امرار مکد میں باہم مل کر بیٹھیں۔ تبادلہ خبالات کریں تاکہ ہراسلامی ملک اور قوم کی دینی اور دنیا وی حالت اجتماعی کماظر سے ان کے سامی آبار میں امرار ہیں سے ایک منتخب دماغ عرفات سے مجمع عام ہیں ایک خطبہ دے یوس میں ملّت کی بوری اجتماعی حالت رہنے مواور ایک مسال کا اجتماعی لا کورعمل ۔

عرفات سے بیٹ کرتجائ مقام منامیں آجاتے ہیں۔ بہان مین دن مقمرت ہیں۔ قربا نیاں کرتے ہیں اور کھاتے اور کھلاتے ہیں۔ بہال بھی تظیم کی مزدرت ہے۔
ہرقوم کے اخرادا بنی فربان کی رقمیں ابینے احرار کو دیریں۔ وہ مزدرت اورا نداز ہے مطابق قربا نیاں کرے۔ ایک جگہ کیوائے اورسب کو ایک ساتھ مل کر کھائیں۔ اقوام مسلمہ جن کا دماعی تعارف امراء کے ذریعے سے مکہ میں ہوجیکا ہے بہاں ایک دوسرے کی میز باتی اور جہانی کرے آبیں میں تعارف بیراکریں تاکہ باہمی اور الفت اورانوت سے دوریت می کا مسامی کا احساس بڑھے۔

تن رئی کان بین دلول میں ہرجاءت کامیرکوع فات کاخطبہ ایسے ہمراہیوں کواپنی زبان بیس مجھا دینا چاہیئے۔ اب جو حاجی دہاں سے بلیط کراپنی بستی میں کا ۔ وہ عرفات کے مبرکا پیغام ساتھ لائے گا۔ اس سے تمام عالم اسلامی میں اجتماعی دوج بیار ہوجائے گی۔

ان کادر شنه فلم ملی الله علیه وسلم سے مبروں کو بدایت کے لیے نفسب فرمایا ہے۔
ان کادر شنه فلوب سے ساکھ ہے کیونکہ ان سے جوا وازین کلتی ہیں وہ دلوں کا فوز
کرتی ہیں۔ میج بڑ لم برتی بیٹری سے ہی جن سے دلول کے مقتوں میں رفتی اور حرارت بیج پی میں سے دلول کے مقتوں میں رفتی اور حرارت بیج پی دور سے کہ مرتب کے دراز سے خاموں ہے کہ مرتب کے دراز سے خاموں سے کہ مرتب کے دراز سے خاموں سے کہ مرتب ہیں۔

اب مين ابني ايك نظم برجوع صرمواطلوع اسلام مين سشا كع بوي تقي اس كتاب

كوختم كرنا ميول.

کی می کاکوئی مزمر کو بہوا ور ریز کوئی نظام ہوا کے هونکوں بی اُڑنی چیر کی جی ادر شام کی جس کے سامنے طوفاں کو بھی نہیں ہج تیا اُ زبان شیری میں جس کو کہا گیا ہے اسم امام زندہ ہے ملّت کی زندگی کا قوام عودج بانهیں سکتی جہاں ہیں وہ ملّت بروگرچہ ریکب بیاباں کی طرح لا تعدا د اگر برونظم تو ملّت ہے آسمی دلوار بینظم کیا ہے نقط ایک نقطہ مرکز بین اجتماعی مقاصر اُسی سے والبتہ

مگر بے ملّت اسلام جا مح الاقوام اسی اساس بہ قائم ہوئی افوت عام بیدامنیا زسیاہ دسفیبردسٹرخ حرام بیداس کے نظم ہیں دنیا کی اُمتوں کا نظا جہان کی دوسری قونوں کا ہے نسب بدرار اساس اس کی ہے لبن الاالاالا اسٹ ر مذکوئی نسل، مذکوئی زبان، مذکوئی ملک ہے اس کے دبط میں قوموں کا ارتباط کھ یہ کیا غفنہ ہے کہ سلم کو یہ بہن معلم الم میں اس کو اما مدت اقوام الم ملت اسلام نا شب حق ہے ۔ تام اہل جہاں جس کے مہن غلام اگر ہے دین محکم کا باس ملت کو اس ملت کو اس کا بہلا کا میں اس کو بھی اس کے کہا ہوں ۔ بہاں اس کو بھی الفرادیت ہے اقوام والمم کے تن ہیں ہوت اس کے سایہ سے بھی ہے اقبال کر اتا ہوا الفرادیت ہے اقوام والمم کے تن ہیں ہوت اس کے سایہ سے بھی ہے اقبال کر اتا ہوا الفرادیت ہے اقوام والمم کے تن ہیں نزرہ والم میں دربیا کھی تا ہوا ہوا ہوا کہ است ہے ہو دو زرخ کو بل کھا تا ہوا دربی کو دربیا کھی بہیں متنا ہے مرکز کے لیے اسلام کی دربیا کھی ہوت ہے اسلام کی دربیا کھی ہوت کے اور ہے بنا اسلام کی دربیت ہے اور سلم کو بھر کر تا ہوا اس رواق نیلگوں بین مجموع کو تا ہوا اس رواق نیلگوں بین مجموع کا تنا ہوا اس رواق نیلگوں بین مجموع کو تا ہوا اس رواق نیلگوں بین مجموع کو تا بیا ہوا اس رواق نیلگوں بین مجموع کو تا بیا ہوا اس رواق نیلگوں بین مجموع کی تا ہوا اس رواق نیلگوں بین محمول تا ہوا اس رواق نیلگوں بین مواق نیلگوں بین محمول تا ہوا اس رواق نیلگوں بین محمول تا ہوا اس رواق نیلگوں بین مواق نیلگوں

لأبيخ الامدن :- ابندائ اسلام ي مكمل ، ستندا ورمر لوط تاديخ جرنها يستنتي عسامة سلیس اورصاف نربان مین کسی گئ اور بوجداین خوبور سے جگہ جگه تصاب مين داخل اور ملك مين فقبول موحكي سيد حِطْداول: سرة الرسول سيسسسسسسسسسسسس جهبارم به خلافستاعتباسید... ... ... موالات قرآن سے لیے گئے، اور جوا بات میں قرآن سے خوانین به ۱۳ مشهوراسلای فوانین کی سوا نج عمریان اور ان محمستند تاريخي حالات درج بيب .....

مسامعملسك



CALL No. ACC. NO. 12129 **AUTHOR** HE TIME CKED AT pale Karing + 1 THE ST



## MAULANA AZAD LIBRARY ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

1. The book must be returned on the date stamped

- above.
- above.

  2. A fine of Re, 1-00 per volume per day shall be charged for text-books and 10 Paise per volume per day for general books kept over due.

